





#### TARIQ ACADEMY

S.A. CENTRE, CHINIOT BAZAR, FAISALABAD-PAKISTAN. TEL:34307-642958

Branch:-Ghazni Street Urdu Bazar, Lahore.



انبياركرام كياطاعت فرضه ro عصمت انبياركرام انبيامكرام اوردين اسلام سر اجمار ام مزب اندسک داعی بین 04 مشرك كاأغاز كيسهموا ؟ DA دعوت نوخ مسرواران قوم كاموقت

| ۸٦                                    | خاندان بوح "                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| •                                     | لحوقان                                        |
| 91                                    | سسس بندونفیایج مضرت نویخ کی سیرت کی روشنی میں |
| 1                                     |                                               |
| 1.4                                   | كالمرابيم عليل الرجم في عليدالتالم            |
| 1.9                                   | المصرت نوح سي مصرت ارائيم نک                  |
| 110                                   | محفرت صالح على السلام                         |
| 141                                   | سحبات ابرابهم على السلام كي الك حيلك          |
| 144                                   | معضرت ابراميم اور ان سكيه باب كننمكش          |
| //                                    | مصنرت ابرائيم كى اسبة باب سے گفتگو            |
|                                       | مصنرت إبرائيم كاابيت باب سے اظهار رأت         |
| ۱۳۴                                   |                                               |
| 16%                                   | محضرت ابراميم عليه السلام كي قوم سيتمكن .     |
| "                                     | العليبر                                       |
| 10/01                                 | ا قوم كو دعوت                                 |
| ادرا                                  | مرود کے ماتھ مناظرہ                           |
| ۲۵۳                                   | ﴿ حصرت ابرائم اورسمارسے دورکے طابقوت          |
| 101                                   | المعنرت امرائيم في من توروسية                 |
| 14.                                   | ار د منوط کی بربرازی روی بربوشه               |
| الإمرا                                | لأميح موادرا منفو                             |
| IN                                    | سسست اسسياق ونفسائخ                           |
| IAY                                   | ہما یسے دورکے سکتی                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                               |

حصرت ابراميم اللدك سواكسي سينبين درت تق مشسلمان ایک عسم کی مانندیس عصرماضر کے بمت مشركين كے ساتھ عدم موالات 191 معضرت ابرابتم كي قوت وجراكت ٣٠٣ معضرت الراميم دعوت الى التركيسيك وقعن سق ۲. ۲ توم لوط كى بداخلاتى ۲•۸ قوم كى طون سى مخالفنت 217 مصرت ابراميم علي الشالم كويبلے كيول خبروى ؟ قوم لوط كى تىب بى 449 لوالحنث كااخلاق سصعتو " لواطنت اودغمومي صحست

العمنا تناسل براخر ملأشيعن تكر محصنرت اسماعيل عليدانسلام ولأدت باسعادت 420 روایت این عباس لعميربيت الترشرليث حصنرت ذبيح كاقيقته فیم کون ہیں ؟ محمدين كعسب قرظي كاقول 401 محدامين شنقيلي ما فظرا بن قيم مجهد ويگرقرائن ایک دوسری رات 440 فضائل حفرت ابرابيم ابراميم على السلام أمنت شخف فضائل ابرائهم امادست كى روشنى مي بلاد شام کی ایمیت



### بسم التدالر من الرجيم



### حافظ محمر يحلى عزير مير محمرى حفظ الله تعالى

دعوت الی اللہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے اس جہاد اکبر کی قبولیت اور کامیابی کے لئے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی پہند اور ہدایات کے مطابق ہوتا ہے سنت انبیاء سے ہٹ کرجو تبلیغ کی جائے گی وہ کسی کے مطابق ہوتا ہے سنت انبیاء سے ہٹ کرجو تبلیغ کی جائے گی وہ کسی کے لئے تفریح طبع اور کان کا چسکا ہوگی یا کسی کی دل آزاری اور تفرکا سبب ہے گی۔

شخ محمد سرور بن نایف زین العابدین نے اس موضوع پر کتاب لکھ کرامت پر بڑا احسان فرمایا اور مولانا محمد خالد سیف نے اس کوار دو زبان میں ڈھال کر ہمارے لئے آسانی پیدا کر دی ہے ہر وہ مسلمان جس کے دل میں تبلیغ کا شوق ہے اسے اس کتاب سے بھر بور فائدہ اٹھانا چاہیے اور مصنف و مترجم کیلئے قبول و رفع در جات کی دعا کرنی چاہیے۔

G8-11/50





معج لللاتباء ي الاركوة إلى اللا

Marfat.com

# بمماللمالركمن الركيم



الرمپر ذنیا کے اس میٹے پر لاصون تو کے گرونوں امساب کالگزرے ہیں۔ چیئم فیک ہے بار با بھے۔ جینے تنا بان حاکم کا نظارہ کیا ہے۔ شواحت اور یسامین کی گزرے ہیں۔ چیئم فیک ہے میسالاروں کو دیجیا ہے۔ بڑے بڑے وانشوروں ممیل ماو فیکسنیوں کا متنا ہوہ کیا ہتے فاتجین عالمی پریسیت منیں کیمیں ہیں تشعور واو باری قمیمی غنوں کو دیمیا ہے ان وحک و سکتھ نزائل میدان کے ان ایر کے مالک دولت مندوں کو دیمیا ہے اور بیمی دیمیا ہے کہ ایت ا میدان کے ان ایر اور اور لیسے اپنے فی کے ان ماہروں نے بی فرح انسان کی سادے کے بیمی کی باوان میں سے کن کم بقترایس انہیں اور می لیستہ کا کو تن جی ذرایس اہیں جس کی دنگا بكياس مسادئون قرياسي

سكند، سيز، دا دا درنېدين ن زندگ سيك سيكيارام و پېرې سه به مقر دو د مقر ادا د بتر ادا، ا فلاطون ا در ارسلوى زندگى برن ان سكيد ميسيانيتول پيكت سه به بمخر د د فرمون ادرا بويل ک زندگى م كاكتيدگى بيسكت به بان فاتحين مالم نه ليه زادر داننورون شهري ميسيكتوي هرملى دنيا مين بيخور بهدرنگ نابين بوست ، ممل ، فلاسغرادر داننورون شهري فيغل توميات تيري الكيرونكار دنظ يونت پيش بيسياري قوتن ادر مااتتون كريان مين باديت كريان ييسيكوتي تاري من نيشته پيش تدرت ايري قوتن ادرها تتون كريادون كردن يا ميم وريان كريان يون بيري دوزون ک ميان در داد داد در يکم ميلات مين توكاميا به بوسكة بوکي يادون كردن يا بري ميمي د بيري دوزيان ک ميان در در داد در يکم ميلات مين توكاميا به بوسكة بوکي يادون كردن يا بري ميمي د بيري دوزيل زي

نعيب مرسكى \_ ؟

سأنس دانوں نے نوٹ نی ایجاً دات کے توانبارلگا دیتے، دیا قوں اور مندول میں مجھلیوں کی طرح اگر ناتوسکھا دیا، مگرانسوس کہ دیانسائ کو مجھلیوں کی طرح اگر ناتوسکھا دیا، مگرانسوس کہ دیانسائ کو مجھلیوں کی طرح اگر ناتوسکھا دیا، مگرانسوس کہ دیانسائ کو مجس تا یہ بیاتنا ایجا دنہیں کرسکے بحض تعدانہوں نے انسان بن کر زخن نا ایجا دنہیں کرسکے بحض تعدانہوں نے انسانیت کے ان بند با پہلیتوں میں سے کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں میں کی زندگی مال انسانیت کے لیے مشعل ماہ ، جس کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں میں کی زندگی مال انسانیت کے لیے مشعل ماہ ، جس کی میرت بنی نوع انسان سکے لیے باعث ہوایت اور میں کے انسانیت کے لیے مشعل ماہ ، جس کی میرت بنی نوع انسان سکے لیے باعث ہوائی ہوئی سے افران کو اور کا مرانیوں کا مرجب ہوں، مگر بھی ہوئی ہے انہی کو کوشی ہوئی ہوئی اور ہے کہ دولت ہے ۔ وزیا میں جہاں جہاں ہم ان کوار ہوئی اور انہی کو کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کو کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کہ کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیشوں سے دولوں کی وزیا آباد ہوئی اور انہی کر کوشیست نوان انسانیت شاد کام ہوئی۔

من ما مین الم المی استام کی زندگیاں ہی اسپنے اسپنے و در اور مال تھے کے لوگوں سے کیے مشعل راہ تعیں مجبکہ مالم نگیراور دائمی نمونہ عمل صرف متیالا ولین وستیرا لا خرین م

مروردنیا و دبر ، رحمة تلعالمین صنرت محست تمصطفی میلی الدی درسلم کی صیات ملیت بهت لهٰ دا معیشت مبویا معافته سن مکومت بوایسیاست ، زندگی سے متعلق مرر برخع بیمی می می الم

انبيا كرام ميم السلام مي كونفش قدم برمانا عاسيد -

الترتعالى فرنت في منهج الانبسياء في الدعوة المسالة و محست من سؤود بن منايف كون العابدين حفظه الشيخ الاستاذ و محست من سؤود بن منايف ذين العابدين حفظه الله تعالى كونهول في ابن كس كتاب مين اس بات كوم موضوع سخن بنايا ہے كر همرما صريق دعوت دين كاكام كرف والے احت والى مات كا اور تخريكول كے بيے بھى يہ بات از بس صروری ہے كہ وہ حضرات انبيار كرام مليم الثلام كرمقدس ميرتول كے ميان اور اور موجب فيرورك تاكم دعوت دين كے ميدان ميں ممارى يركن شنين مفيد متونز اور موجب فيرورك ثابت موسكيں )

المختركيري

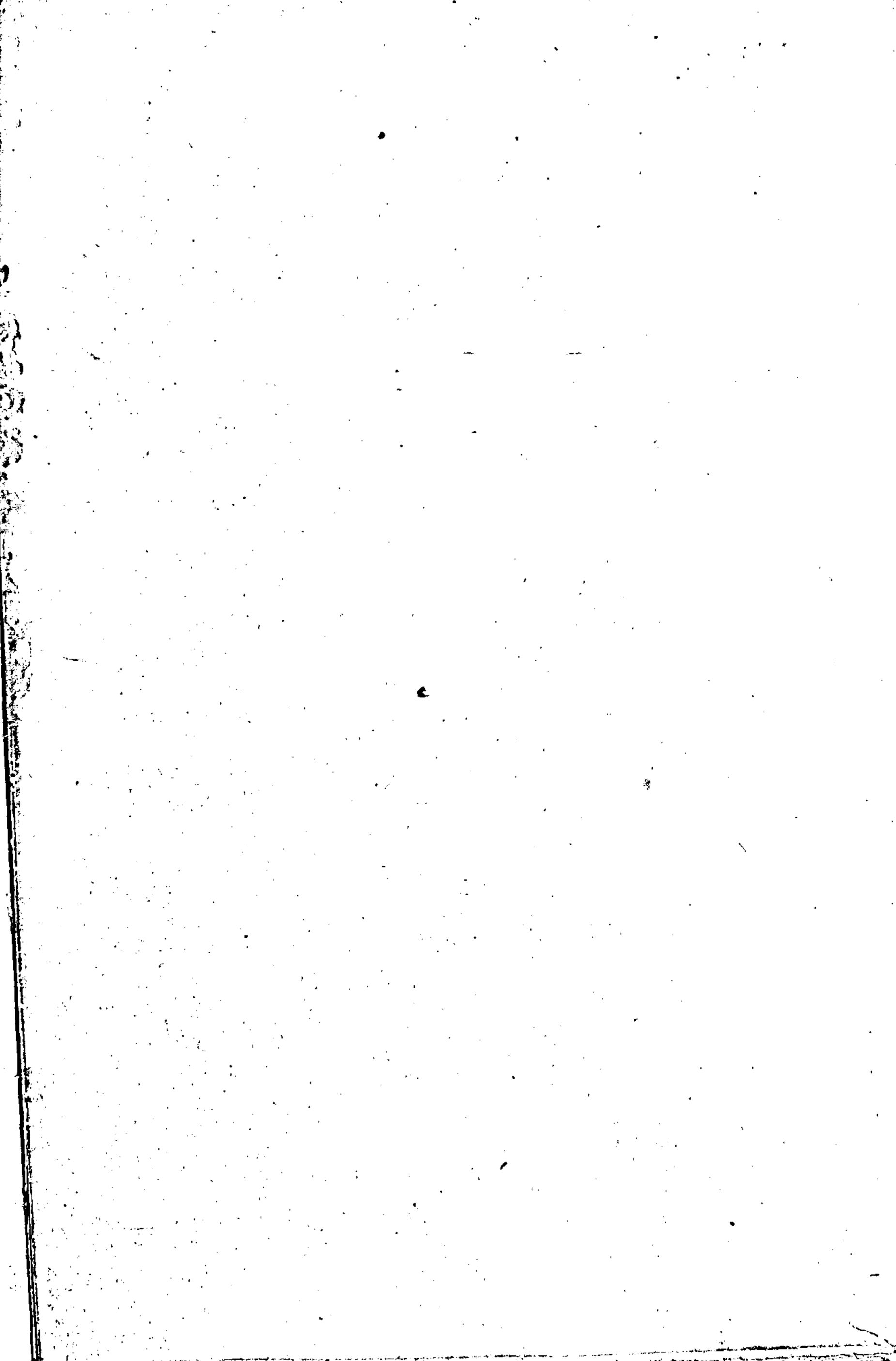

#### بهم الله الركمن الركيم

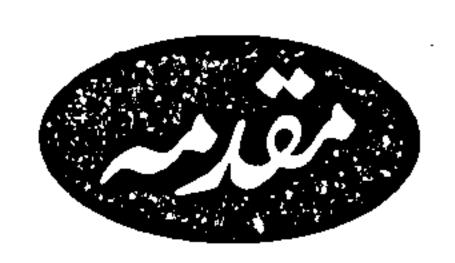

إن الحمد لله ، مخمد كا و نستعين الاستغفى كا و نعوذ بالله من شرود أنفسنا وسيًا تِ اعمالنا ، من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادى له واشهد أن لا اله الدالله وحدة لا شريك له وأشهد أن لا اله الدالله وحدة ورسولك -

لَيَ يُمَا النِّهِ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهُ حَتَّى تُعَاتِهِ وَلَا تَعْمُوااللَّهُ حَتَّى تُعَاتِهِ وَلَا تَعْمُونَ وَ تَعْمَا اللَّهِ وَلَا تَعْمُونَ وَ مَنْ اللَّهُ وَلَا وَإَحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَتُمُ مُسُلِمُونَ وَ وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَا مُسُلِمُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَا مُسَلِمُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا وَإِحْنَا مُسَلِمُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَا وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَا وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَل

لَا يَهُ النَّاسُ اتَّفَتُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنَ نَفْسِ قَاحِدَةٍ قَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُ مِنْهُ مَا يَجَالُاكَثِينًا قَنِسَاءً وَاتَّقُوا لِللَّهَ الَّذِي تَشَاءَ لُونَ بِهِ وَالْاَدُحَامَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ه



يَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا تَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوسَدِيدًا يَصْلِحُ لَكُمُ وَمَعَى لَكُمُ وَنَعُونُ لَكُمُ وَفُولُوا قَوْلُكُمُ وَمَنَ يَصَلِحُ لَكُمُ وَمُعَنَى لَكُمُ وَنَعُونُ لَكُمُ وَنَعُونُ لَكُمُ وَمُعَنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانَى قُونًا عَظِيمًا وَيَسِولُهُ فَقَدْ فَانَى قُونًا عَظِيمًا وَيَسِولُهُ فَقَدْ فَانَى قُونًا عَظِيمًا وَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانَى قُونًا عَظِيمًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانَى قُونًا عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

اس كتاب كى تصنيف وتاليف كم ليصفح دوبا تولسن مجرد كياس ايك توريبي نے دیجھا سبے کے جمہورسلمانوں میں جمالت کا دور دوردہ سبے اوران میں سے بہت سے اچھے لوگ مجى دعوت الى الترك ميران مي معزات انبيار رام ك طري كارست ميك كراست وگول کے اقوال کو انتیار کرلیتے ہیں جن کی بات غلط بھی بوسکتی ہے اور بھے بھی ایکن بدلوگ انہی ب اکتفاکرستے ہیں مجھوسٹے برسے مسائل میں اسپے مشیوخ اور اسانڈہ کی تقلید کرستے ہیں اوراس قدر شديعسب كے ساتھ ان سكے إفكار وارائسے وابستہ ہوماتے ہي كر بيعسب صدورص فابل مذمنت بمعىسب اوردين اسلام سك مزاج اور وصص منافى بجى داس تعصب اور تنگ نظری کے باعث مسلمانول میں اختلاف اور انتشاری لیج وسیع سے وسیع ترہوتی على جاربى سبيدا وراسي باسنين والول كوسيديناه وشواريون كاسامناكرنا برا سيديريوه يا ما دين سبيدا وراسيد باسنين والول كوسيديناه وشواريون كاسامناكرنا برا سبيديري سبب سيعبس كعن ميس في المال موضوع برقلم الحفاياس المبيرس كه دعوت إلى لند مح میدان میں مرکزم مل صنات انبیار کوام سحنتین قدم پرسینے کی کوشن کریں گے ہوکھو منع اورانبیارکرام کے علاوہ دیگرلوگول سے طریق کارا ور ان سے ارار وافکارکوخیربادکہ دیکے دوس اسبب سسك باعث مين في اس مضوع برقلم اطفايا وه بيه كم عقائد كاتب ممارسے زمان سے بہت بہلے کمعی تی ہیں اوران میں اسی دورسکے مسائل دمشکلات کامل ہے جس میں وہ تعسنیف کی گئی تھیں ۔۔۔ ان کتب کی اہمیت سے قطع نظر اور اس بات سے تخطع نظركم ماصني اورصال كي بهنت سي مشكلات مين مشابهت بمي -



مشكلات كاتقاص اسبيكه انهين مهمديدانداز واسلوب سي مل كرين - قديم كتب مقيد كالمسلوب مددرم بخشك بمجى سبت كيونكه ال ميرمح عن نصوص واحكام سك وكربراكتفاكياكي بهديهي وصبه كمه نوجوان تسل ان كتب سه اعراض كرربي به اوران مي وليبي كاكوني

ان كتب عقيده مسيم منابد من محصة المن محصة والمن محما استوب بيان بهن بي زياده بين اليب ميونكه قراك كريم اعتقاد سكيمسائل كوحطرات انبياركرام كى پاكسيرتول اورشركول سيراته راو ضرامین ان سے جادی تفصیلات سے ضمن میں بیان کردیا گیا ہے، مثلامنام رہتوں كاندكره كتنب عقيده مين مهم اس طرح برسطت بين كمسنم ربت بسك كنفوى وتزعي عنيك بین ۶ اضنام کی کتنی سمیں بین ۶ ان کی حرمت سے سے سام کی تاب دست سے دلائل اعلماً کے اقوال کیا گیا ہی ، نیزوہ سب مجھ بیان کیا جانا سبے ، جس سے معلوم ہوکہ ان سے ساتنداعتقا دركهنا مشرك بهصد

اس مسعمقا بله میں جب قرآن کریم بنول کا نذکرہ کرنا ہے، تواس مسعد اسلوب ببان كى شان بى تجھاور موتى سېھے قرآن كريم ميں انبيار كرام كى اپنى اپنى امتول سي الكونفل می گئیسیے۔ اس خمن میں ہم دیجھتے ہیں کہ نبی بھی تواپی امست کو بیمعبار ہے کہ بر بنت تمسى كام كمسكة نهين ال سكة قبطنة اختيار مين كوتي نفع بإنقصان نهين اوركمبي بينظر الماسيك كمنى بتول كوباش باش كرراسي مسه مبياك مضرت ابراسم عليه السالم سفراء اور کمبی بمین نینظر لنظر آناسهے کہ قوم نبی سکے خون کی بیاسی اور اس سکے فتل سکے درسیے ہے مكروه حرآت واستقامت كابرالسبن اسين موقت سي ذره مجرمين كسيد تيانهن ٠ اور مجر قرآن كريم سنے بيسب مجمع منفرداسلوب ميں بيان كيا سنے او براماندار الرا مركشش اورميت ماذب نظرسيد

یبی دحبہ کے میں سنے بھی قرآن کریم سے اسلوب کی اتباع کی سبے اور مجت کودیج ذیل دوحصوں میں تقسیم کیا سبے ،

(۱) اس محصته میں ان طبیم المرتبت انبیاء کرام ملبیم الشلام کی میرتوں کو بیان کیا ہے؟ اس بیکتر مدیم میں مدید اللہ میں اللہ ا

جن کافران کیم میں ذکر آیا ہے اور اس سلسلہ میں میں نے صب ذبل طریق کارکومین نظر رکھا: \* جن کافران کیم میں دکر آیا ہے اور اس سلسلہ میں میں نے صب ذبل طریق کارکومین نظر رکھا:

قرآن کرم اور می امادیث رسول می الدمله دیم براحتما دکیا ہے اور آیاست و امادیث کی شرح میں محققین علما مسلفت سکے افوال کو بیان کیا ہے۔ ارم درس مرسی میں مقامین علما مسلفت سکے افوال کو بیان کیا ہے۔

المار تاب کا و تا وران تمام مصادر و ما خذسه اجنزاب کیا ہے، جن بر المار تاب کا وجات اور ان تمام مصادر و ما خذسه اجنزاب کیا ہے، جن بر الماب کا اعتماد ہے، کیونکہ موجودہ اناجیل توصرت مسیح کے معدوں بعد کھی کئیں، محتی کہ غربی نقاد انجی تک اس بات بر بھی متفق نہیں موسیح کہ ان اناجیل کوکس نے سے کہ منظم کی ان اناجیل کوکس نے سر میں موسیح کہ ان اناجیل کوکس نے سر موسیح کہ اناجیل کوکس نے سر موسیح کہ ان اناجیل کوکس نے سر موسیح کے سر موسیح کہ کی سر موسیح کے سر موسیح

مرتب کیانفا- اسفارنوراهٔ کامچی بهی مال سے۔ مسیرت انبیار کے سلسلہ میں ہوں کے جاری سے ما

• سیرت انبیاسکے سلسلہ بی جو سب کھے واردسہ میں اسسے ذکر نہیں کرتا اور دان شمام روایات واخبار کے بیان کرنے کا اہتمام کرتا ہوں ،جن کے بارسے بی مام لوگ بجٹرت موال کیا کرنے بین، مثلاً،

• محضرت نوح مليه السلام كي بين كانام كيا مقا ، جس سنه آب كي سائد كشنى مين موار بهوسن سيسه انكاركر ديا منها ؟

معنی بنده ملی المسلام کے ساتھ سوار موسنے دالوں کی تعداد کتنی تنی ؟
ملی بندالقیاس اس تسم کے سوالوں کو میں نے ذکر نہیں کیا بین کے جواب کے لیے
فابل اعتماد میں روایات موجود نہیں ہیں اور میر بیر کہ اگر ہمیں حضرت نوح علیم السلام کی بی
اور بیسے کانام معلوم ہو بھی جاستے ، تواس سے حقیقت میں کوئی نید بی نہیں آئی ، بلکماس

Marfat.com



مسلسلیم اہم ورقابل خوربات بیہ کہ یعورت ہو تکھمٹرک تھی، اس میے معزت نوخ جیسے مبلیل القدرنی کی بیوی ہونے کے با وصعت ہمیشہ ہمیشہ جہتم میں رہے گی۔ قران کیے سنے سالبقہ امتوں کے مالات بیان کرتے ہوئے جرکچھ ذکر کیا ہے، بس اسی میں فریحبائی ہے، لہذا ہما رہے ہیے یہ جائز نہیں کہ ہم اپن تسکین کے لیے تاب التدکواف انول میں بدل دی۔

و میں اسے صنات انبیار کرام کے دافعات کی روشنی میں اسپے دور کے ماللت کا جائزہ کینے کی تھی کوشش کی ہے، مثلًا انبیار کرام سلے اسیے دورسے بی کما فوتوں سے بنگ كى ميں في ان ميں اور موتوده دور سكے طاغوتوں ميں جومشابہت يا ي ماتى ہے اسے ذکر کیاسہے اور بیمعی بیان کیاسہے کہ ان میں سے کون سے فماعوت زیاده خطرناک اورظالم بین ؟ علاوه ازی میں سفے ان مشکلات جن سے حضرات انبیار کرا كوما بقهيش أيا إدران مشكابت مي مشابهت وكهائي ب وعمر ما صريع ويت اليائد معے میدان میں کام کرسنے والوں کو پیش آتی ہیں۔ مہراس نبی کی میرت سے سے کا اس ب بين ذكراً إسبي بومبق حاصل موست بي اور ونعيوت آميز بابن معلوم بوتى بين ميں سنے ان کی طرف مبی انثارہ کیاسہے اور اس مسلسلہ میں مجمعیمی ولائل پراحتماد کیا ہے البتر ج مجمع کی کفی اس می میرسے اسین منزبات اور مانزات کی جمل مجی مربودسے۔ (۲) دوسر معتمی میں سنے لا الد الدالله کے معانی اور مداولات کوموضوع سخن بنايلسي بيوكمه بدامكان اسلام مرسع بهلادكن سيء بلكركمت يول ماسي كرسارا اسلام يههب اسى كے مائتداللہ تا اللہ اللہ المبيار رام كومبعوث فرط با ور اسى كے ليے جهادكومشروح قرارداكيسي - كرالن إلكادنه كصلساء من مومنومات برميك قلم أتما يسب ان من سع الوريت ، عبوديت ، نعني واثبات اور نواقعن كر إلى الاالله بطور خاص فابل ذکر ہیں۔
اے السّٰداس امّت کو دُشدد مجلاتی عطا فرما، اجینے اطاعت شعاروں کوعزت اور اجینے نافر مانوں کو دو تا مدا ہمی عالیٰکر اور اجینے نافر مانوں کو د قت عطا فرما، اُمّت کو توفیق عطا فرما، اُمّت کو توفیق عطا فرما کو اینے دین کی طرف لوٹا دسے ہے فریعنہ سے عہدہ برا کر ہوسکتے۔ اسے السّٰد اِمسلی نوں کو اینے دین کی طرف لوٹا دسے ۔ انہیں مہاج نبوت سے وابسکی کی توفیق وہلایت فرما اور ان کی صفوں میں انخاد واتفاق بیا فرمادے۔ انگ سمیع محبیب ا



# RUESCON TO THE STATE OF THE STA

آج سب لوگول میں موضوع مجت مسلمانوں کی بیداری ہے۔ مسلمان ہے دیجھ کو اللہ تعالیٰ کے عضور سب مقال رہے ہیں کہ مسجد میں نوجوان نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ بھر کوں پر بکٹرت باریش مسلمان نظر آرہے ہیں۔ نوجوان لؤکیاں طویل شعر عی لباس زیب تن کیے ہوئے نظر آرہی ہیں۔ اسلامی لٹریچر بڑی کٹرت سے بھیلٹا اور لوگوں کی قرحہ کا مرکز بنتا چلاجار ہاہے کی نظر آرہی ہیں۔ اسلام اس بیداری کو بڑے شک وریب کی نظر وں سے دیجھتے ہیں اور اپنے نمام ذرائع ابل غ کو اسلام اور سلمانوں کے کردار کو مسئے کرنے کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اور اسلام اور سلمانوں کی بیداری اور اسلام کی نشآج آن یہ سے قبل ہی اسے زندہ درگور کردیں۔ ارشا دِ باری تعالی ہے ؛

(ادهرنو) ده جال مبل رسب تضے اور (ادهر) معرامیال مبل رہاتھا اور خداسب سند مبہر جال معرامیال مبل رہاتھا اور خداسب سند مبہر جال معینے والاسبے ۔ وَيَهَكُونَ وَيَهُكُواللَّهُ وَيَهُكُونَ وَيَهُكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَسلُوالْهُمَاكِونِنَ \* وَاللَّهُ خَسلُوالْهُمَاكِونِنَ \* وَاللَّهُ

وشمنانِ اسلام کے خون واضطراب میں بہ بات اضافہ کیے جارہی ہے کہ بہ نسل ہو اسینے آقا ومولیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کررہی ہے۔ اس نے ان مدرسوں کا لجول اور پیرٹیر بر میں نامین ماصل کی تھی جنہیں لادینی جماعتوں اور ظلم واستبداد کی مالک عسکری خصیتوں نے بنایا تھا ، جن کا مقصود اسلام کے خلاف جنگ اور دعوت الی اللہ کے مبدان مبرکام کرنے لے کارکنوں کا خاتمہ تھا۔

له سورة انقال، آبت ۳۰

اس المی اسلامی بیلای کا قرل وا خرسبب الشرتعالی بی کی ذات گرامی بے کہ وہی ان ظالموں کو خاتب و فاسمرکر رہے ہیں جولوگوں کے خدا بین ہوستے ہے۔ دوسری جانب اس کا ایک سبب یہ بی جبی ان تحالی نے اب اس امّت میں ایسے نوجوان داعی دین بیدا فرط دسیتے ہیں جنہوں نے درآ مرشدہ افکار وا راء کورد کر دیا ہے۔ دنیا کی لذات و شہوا سے مدنمور لیا ہے۔ ان کے دل حب ورضاء البی سے سرشار ہوگتے ہیں اور ظالموں کی دعیہ تہدید کا خون ان کے باقل میں اب کوئی جنبش بیدا نہیں کرسکتا۔

نوجوان داعیان دین سنے سابقہ طرز عمل کو ج خیر یاد کہا ہے ، بحث و من قشہ کا موع بناتے وقت دد اسے تبدیل "سے تعبیر کرتے ہیں اور اس نبدیلی کی مشکلات کے جل کے لیے انہوں سنے اجتماعات منعقد کیے ہیں، کتا ہیں نصنیعت کی ہیں اور خطوط و بیانات مباری کیے ہیں کتا ہیں نصنیعت کی ہیں اور خطوط و بیانات مباری کے ہیں کی اس کا فی اختلات ہے اور کو قف کا فی مختلف لیکن افسوس کہ اس مسئلہ ہیں داعیان دین کے ہاں کا فی اختلات ہے اور کو قف کا فی مختلف سبے کہ دیگر نوجوانوں ہیں یہ انقلاب اور شنبہ بلی کیسے بیدا کی ماسکی ہے۔

کے دلوگوں کا خیال ہے کہ عقلی دلائل اور سیاسی بدیاری ہی سے یہ تبدیلی پیدائی جائتی سے بہتد ہیں پیدائی جائتی سے بہتد ہوگوں کو اپنا سے بغیر پرتبدیل سے بہتد کی دلگر انتخابات اور دیگر تمام مرقبہ ڈیموکر سی طریقوں کو اپنا سے بغیر پرتبدیل ممکن نہیں کہ بحد دیگر نوجوانوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے مکتل تیاری کے بغیر چنگ کے طبلوں پرجوٹ لگادی اور عجبت کا مظاہر ہو کرتے ہوئے ایسا موقف افتار کیا کہ بہتر پر متفاکہ اس پہلے وہ نوب خوب خور وفتر کرتے ۔ افسوس کہ انہول نے اس بات کو بیٹ سے نافر ندرکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے ، اس نے میں بیٹ کو بیٹ سے کہ مادی اسباب ووسائل سے استفادہ کے سلسلہ میں جم کمسی کوتا ہی و پیمکم جمی نود با سب کہ کما تی اسباب ووسائل سے استفادہ کے سلسلہ میں جم کمسی کوتا ہی و کمی کا نبوت نہ دیں۔

اس القلاب د تبدیلی کے سلسلہ میں مختلف مواقعت اور منعددا فرکار و آرا ہے یا و سند نوجوان داعیان دین کی اکثر میت اس بات برتنع تسبے کہ بہ اسبینے بزرگوں کی نعلی کرنے ہیں ، عور فرائے کہ اگر صلاح الدین اتو ہی صرف اسی سمے افکار ہی کے پابند ہوتے تو کیا وہ دشمن کی قرتوں کو نمیست و نابود کر سکتے تھے اور قدس اور بلاد شام کو سلیبیوں بالمینوں اور میں ہوتے تھے اور قدس اور بلاد شام کو سلیبیوں بالمینوں اور میں ہوسکتے تھے کہ لوگوں کے اس بات برقادر موسکتے تھے کہ لوگوں کے اس قدر سکو سے عقائد کی اصلاح کر ستے تا تاربوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد وا تفاق بیدا کرتے اور اس کے نتیجہ میں اسے فتح و نصرت کو صاصل کرتے جس سے انہیں سرفراز کیا گیا ؟

سبحان الله اکر معاملات کوکس طرح خلط لمط کیا جار باہے اید واعیان دین اگررش و معبلائی کواختیا دکریں اپنی عقلوں کوتبعیت وانقیا داور اسپے نفسوں کوضعت وجمود سے آزاد کرلیں از ان پر بیقیقت منکشف بوجائے گی کہ وہ بھی ان مراتب بلند کو حاصل کرسکتے ہیں جن پراُن کے نتیوخ اور فائدین فائز سے اس بلند مقصود کو ماصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کر ابیضے رہے ہوں اور ان اسباب سے استفادہ کریں جن کی ٹر بیت نے اباز در ماندہ دی ہے، تو بھر دی کھیں کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمین و آسمان کی کوئی چیز ماجر و در ماندہ نہیں کرسکتی کہ وہ بھرسے وہ مبلوہ دکھا دے ہے۔

ہمذا! یہ بہت طری صعیب سے کہ پرشیوخ اور قائدین ، جن کی فوجوان تعلید کر رہے ہیں بہت بھری صعیب سے کہ پرشیوخ اور قائدین ، جن کی فوجوان تعلید کر رہے ہیں

Marfat.con

بہی سلمانوں کی وصرت کو بارہ بارہ کرنے کا سبب بن جائیں جیسا کہ وہ اس انقلاب کے برپا کرنے اور زمین میں نفاذِ شریعیت سے سلسلہ میں ناکام رہے ہیں توان کے شاگر د تو بھر بالاولی کسی فتح و نصرت کے صول میں ناکام رہیں گے، کیونکہ یہ لینے شبوخ اور فائدین کے بوگرام سے اعلیٰ وار فع کسی پروگرام کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مذہوم مذہبی تعصر سے منع فر ما یا ہے اور اسے ان اسباب میں سے شمار کہا ہے جہوں نے عیسائیوں کونشرک میں منبلا کر دیا تھا، جنانجہ ارشا د باری تعالیٰ ہے ،

عدین صیح میں سے کہ جب آئے صرف میں اللہ علیہ وہ مہانے عدی بن حاتم رصی اللہ عذک سامنے اس مذکورہ آبیت کی تلاوت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرنے نفے۔ آب نے فرمایا ؛ کیا یہ بات مذمفی کہ وہ جب اللہ کی حرام کردہ بینےوں کو حلال مضمرا دیتے ، تو تم بھی انہیں حلال مجففے منے اور جب حلال کردہ انشیار کو حرام مشمرا دیتے تو تم بھی انہیں حلال مجففے منے عرض کیا جی ہاں ، یہ بات تو منفی ، آب سے ف مندمایا ؛

بہیں حرام مجھنے لگ جانے ؟ انہوں نے عرصٰ کیا جی ہاں ، یہ بات تو منفی ، آب سے ف مندمایا ؛
بس بہی اُن کی عبادت مقی یا

لے شورۃ توبہ ، آیت اس عدیث کو امام احمد سنے مدایت کیا ہے اورامام نرنڈی نے لیے اس نسن فراردیا ہے۔

04000

محصے خدشتہ ہے کہتم برکہیں اسمان سے پختر مذبرسين كممين نوكت بول كراسخفسرن صلى للد مليرو لمسفى ببفرما ياست اورتم كبيخ مركد

یوشك ۱ن تنزل علیكم حجادة ص السهاء ا قول مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقولون فال ابوبكو وعسوى ابريخ وم المراح ومرات المركز وممر الما الموبكو

توغور فرماسيته كدسبمارسه دور سكستنبوخ اور قائدين سكه اقوال كومصرت الوبكر تخصرت عمرخ محدارشادان سع كيانسبت بركتي سب وجب انبين ارشادات نبوي كيم مقابله مبركوني ي ينتينت ماصل نهيس سب توانبير كيابهو كى بنيخ الاسلام ابن تيميه و فرمات بير كريس نيدين منتينت ماصل نهيس سب توانبير كيابهو كى بنيخ الاسلام ابن تيميه فرمات بير كريس نيدين اوردمنی کے سیسے سی محص خواہ وہ کوئی مصی ہو کے فول وفعل کی موافقت کومعیار بنا بانوبا در کھیئے كمراس كاتعتق ان لوگول ميں سے ہے بجنہوں سفے دبن ميں تفرقہ ہا زی بيدا کی اورمختلف گوس مین برف شکتے۔ کے

أتهج بهبت سي اسلامي جماعتول اقتنظيمون كاميئ مال سبي كمدانهون سنيح نتخصيتول كو ابنا قائد مقرر کردگی سہے۔ یہ انہی سکے دوستوں سے دوسنی اورسرف انہی سکے دشمنوں سے دنمنی رکھتی ہیں 'بیان کے تمام فتووں کی ملائیون و ہیراں اطاعت کرتی ہیں اورکماب و سنت کی طر رجوع كى قطعًا زحمن نهبي كرتيس اورجوبيسكت يا فنوى دسيتے ہيں اس كے دلائل كى بابت بھي قطعًا كوئى سوال نهيس كرتيس.

بيطري كاركسي مبرسه إنقلاب باكم ازكم سلمانو كم مسفول مي انخاد كي اساس نهي بن سکتا بلکه ایسانسی مجمی نبیس سواکسی ایک مدسب باگروه کی بنیا دیرسبسلمانول کو ایک پلیٹ فارم برجمع کردیا گیا مو، مال که اس سلسله مبر بعض حکومتول نے مبہت سی گوششیں مجنىكىن مگرانبير كاميا بى ماصل نهرسكى-

> له فتح المجيد من ١٨٣ ع فناذى شيخ الاسلام ٢٠١٠ م الينا، ص ١/١٠٩ - ١٨٠

اس مدین کے جُملہ و مسیعود عنوب کی اجدا سے ہمارااستدلال ہے کہ اسلام کی نشآت تانیہ اس وقت کل ہونہیں کئی جب کا مہم اس طریق کارکوافتیا رذکر بی اسلام کی نشآت تانیہ اس وقت کل ہونہیں کئی جب کا مہم اس طریق کارکوافتیا رذکر بی جسے صفرت محمد صطفے علیہ افعال العقلاة واتسلیم نے افتیار فروا پاتھا اور اُس کے لیے جمیں رجوع کرنا ہوگا حضرت محمد صطفے صلی اللہ والمرسلین عظام رجوع کرنا ہوگا حضرت محمد صطفے صلی اللہ والمرسلین عظام کی پاک سیرتوں کی طرف تاکہ مہیں اس بات کا علم ہوکہ:

• دعوت الی التّد کاآغاز کس طرح برتاسید اورزیاده امم بات کودوسری باتوں کی سبت مطرح مقدم رکھا جاتا ہے ؟ طرح مقدم رکھا جاتا ہے ؟

اس راه بین بیش آنے والی معوبتوں اور مشکلات سے کس طرح مهده برام بونا بیرے گا اور حدہ کونسا بہترین اسلوب سبے جسے اپنی قوم کے مشرکوں اور منافقوں کو دعوت دینے بہوستے افتای کرنا میا ہیے ؟

- سمارے سلمنے ابداف اوراغراض ومقاصد کیا ہونے جا ہیں ؟
سا سے اس بات کی شدیر ضرورت سے کہ م بھی اسی شیری و شقاف جینے سے اپنی بایس
بحماییں جس سے تمام انبیار ورسل کرام اپنی تشنی کوت کین بخشتے رہے کیونکہ ارسٹ و

باری لعالی سیمے ہ

له اس مدیث کوامام سلم نے اپنی می میں بیان فرایا ہے ۔ مختصری مسلم منٹردی باب الاہمان ۱۲۷۷

بوبيغمبريم نيخ سط ببيد بمييج تنعان كا (اوران مصے بارسے میں ہمارا یہی طریق راسی ا درتم بمارس طريق مين تغيروتبدل نه با وسك

سُنَّةً مِنْ قَدْ آمُ سَلْنَا قَبُلُكَ مِن تُرْسُلِنَا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَةٍ الله تخويلاه

يا در تجھے کدیہ بات نہیں کہ ہمیں اختیار سے کہم انبیار کرام سے طربی کارکو اختیار کرب بانذكرين بلكه بات بيسب كدسم ارس سي اليه اس كي بغيراوركوني طريقة كارسي نهي اوراس ك حسب ذبل اسباب مي ا

## ا- انبیار کرام کی اطاعت بیسلمان میسان میسین و مین به

الندتعالى سنصسورة انعام ميركتى انبياركرام كانذكره فرمايا ورميرت خربي بان كوتم

كرست بروست المنحصرت صلى التدعلب وسلم سع من المب بموكرفرايا،

بروہ لوگ بن جن كوخدات سے برانب دى منى

أُولَيْتُكَ اللَّهِ إِنَّ حَدَدًى الله فَبِهُدَا هُمُ اقْتُ لِي كُالْ اللهُ فَبِينَ كَالِمُ اللهُ فَبِهِدَا هُمُ الْبِينَ كَالِمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمُولِينَ كَالْمِينَ كَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

التدتعالى سنع اسبين محبوب بندسك اوظيم المرتبت بمغم برصرت محميطف مسال تعليم كويمكم دياكه اب مجى اسى راسته برملير، جس برسالقد انبياركرام ميلية ست ببر --- اور سهانهين كفيتش قدم كواختيا رضرمادين - أيك دومسرے مقام برالندتعالى فے لين بيمبر

سيع يُول خطاب فرمايا،

مجربهم في متبارى طرف وحيميجي كددين رابيم کی بیروی اختیار کروم ایک طرف سے ہوںسے منفي اورمشر كول مبن سنع رنه ينفعه تنمراوكبكا إكبك آن البيغ ملة إبراميم كنيفا ومسا كان مِن المُشكرِكِينَ . ته

> له سورنة الاسراء أأيت ٥٠ كم سورة الانعام • آيين 11 · مع سورة النمل · تايت ۱۲۳

ذَكُو اللَّهُ كُتُ ثِيرًا هُ كُهُ

ا در ایک تبیسری آبیت میں اندتعالی نے تمام مسلمانوں کورچکم دیا ہے کہ وہ صرت ایم بی علىبالتىلام اوراب سيصما مقدايمان لاست والول سمي أسوة كواختياركرب ارشاد بارتعاليها قدكانت ككمراسوة حسناة تمين ابرابيم اوران كرفقارى نيك مين فِي الْبُلَاهِبُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ اذْفَالُوا رصرور اسے حب انہوں نے اپنی قوم کے لِقَّوْ مِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمُ وَمِثَا لوگوں سے کہاکہ مم تمسے اوران رہزوں سے تُعَبُدُ وَنَ مِنَ دُونِ اللَّهِ لِمُ جن كوتم ضراكيسوا يوسطة مؤسيلعلق بن

نمائم الانبيار والمركين مصرت محم مصطفاسلي الندنعالي عليه وسلم كي أسوة مسندكو فرس فراردسين بوست الترعزوجل سندارتنا دفرمايا بها

كفيدكان ككعرفي ريسول ممكوبيم بزواكى بيروى دكرني ببترسهاس الله السُولَةُ حَسَنَهُ لِيَمِنَ كَانَ متخص كوسي خدا رسے سلنے اور دوزقبا يريجواالله واليؤمرالأ بحيرو جسك آسن كى امبيهوا وروه ضراكا ذكركترت

سمنعصرت صلى التدملية والم كرحيات طبيبرين امبن اورسيد داغ بواني كعالك توان کے کیے میں مراض سنہ سہے۔ وعون الی الندکے مبدان میں مرکزم عمل داعی کے لیے ج سرخا دندا ورباب كي سبع على أس ني آب سي المعام واست كالمواة حسنه كى روشنى مبركس طرح شعفت و محتبث بمشن مسكوك أورابل وعيال سكيضوق وواجبات كاخيال ركهناسها- آب كي حيات باكه ابک مرتی کے کیے ماسوہ سے کہ اس نے اسینے دفقار کارکی س طرح تربیت کواسے اس طرح بہا درمجا پر فاتے فائد کامباب سیاست دان ، آبین بڑوسی، ستیا عہد کرسے واسلے ، بہنترین حاکم اورعالم باعمل سرایک سے بیے آب کی میرت مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مختضرت كم منتقر ميرك المنات صلى الشرعلية والم كى باك سيرن اس فدرما معيت كى مامل ا

کروہ مراس خص کے لیے ہوائڈ اورر وزآ خرت کا اُمیدوارموا ایک نہایت ارفع واعلی اسوہ سے ہے۔

ادر یکیوں نہ ہو جبر آنخصرت میں اللہ تعالی علیہ وکم کی فات با برکات میں اس قدر صفات حمیدہ جمع سرگئی بین کہ کوئی بڑے سے بڑا مسلح اور ریفار مرآب کی گرو باکو بھی نہیں بڑج سکا۔

ایک شخص مالم تو ہرگا، مگر سیاست دال نہیں بوگا ، یا ایک شخص سیاست دان ہرگا اور اسے علم کی بھی شدر کہ ہوگی، مگر اُس کی زندگی شاوی کے بغیر اُوھوں کی ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص عالم ومر تی بوگا، تو اُسے فنون برنگ میں کوئی مبارت نہ ہوگی۔ ہم نے کتنے ہی علما راوس کی وی مبارت نہ ہوگی۔ ہم نے کتنے ہی علما راوس کی ویکھے ہیں جو تو ت جبت ، عزارت علم اور کشرت نشاط و تحریب کے اعتبار سے بھری نہوں نے سے سیکن اولاد کی تربیت یا مادی معاملات یا تصورات و مقائد کے اعتبار سے وہ بجی نین و میں اس کے برعکس حضور سرور کا نمان میں میں اللہ نمانی علیہ وسلم اور دیگر صفرات انہا کرام رعیب میں نموز شخصے۔ بین وجہ سے کہ اللہ نفائی نے اُن کی اطاعت ، وراُن کے احکام کی آتباع کو واجب قرار دیا اور فرمایا ہے ،

اسے ابل ایمان! اپنی آ وازیں پنمبرکی آواز سے اوبچی نہ کروا ورجس طرح ابس مبرایک دورسے سے زورسے بولتے موداس کمرح) ان کے روبروز درسے نہ بولاکر و دابیا نہ مبری وَمَا اَدُسَلُنَا مِن تَرْسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ- لِيُ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ- لِيُه نِيزِفْرَايِا،

يَا يَنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوالَا تُرْفَعُوا اَضُواتَكُمُ فَوْنَ صَوَتِ النَّبِي وَلَا بَعُمْسُ وَالَهُ بِالْقُولِ جَعَمْرِ بَعُضِكُمْ لِبَعْضِ النَّعُظَا عُمَالُكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النَّعُظَا عُمَالُكُمْ

ا الرسيرة النبوب الردس عبر الكرمسطف سباعي من ١٦٠١٥ ندرست تعترف كے ساتھ على سورة النسار ، آبن ١٩٠١

كمتمبارك اعمال صناتع سوما متى اورتم كونفبرميى مذمهو بولوك ببغم برضرا كيرملف وبى آوازسے بوسلتے ہیں ، خداستے ان کے ل تفولی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے

وَإِنْهُمُ لَا تَشْكُمُ وَنَ أَهُ إِنَّ الّذِينَ يَغُطُّنُونَ اَصُوَاتَهُ هُ م عِنْدُ رَسُولِ اللهِ الْوَلْسُكَ اللَّذِينَ المتعن الله فلوبهم للتفوى كمم - مَخْفِيَةٌ وَلَجْرَعظِيمُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ الْجَرَعظِيم بهد

سنتخض انبياركرام بسيسكسي عبى في الفت كرسه بان كى دعوت كان كاركرسه بإن کی لاتی برونی نزلیست سکے اکثر حصے کوتو ما نے انگرامور دین میں سے صرف کمیں ایک امرکو تسلیم كرف سے انكاركردسے، تووه كافرول اور مميند كے ليے جبتيوں ميں سے ہوجائے كا۔ والعياذ بالتر! ارشاد بارى تعالى ب

وَكُنُ بَيْنَا فِي الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِمَا تُنَبِّنَ لَهُ الْهُدُ مِي يَتِبْعُ عَيْرَسِبِيلِ الْمُؤُمِنِينَ نؤليه ما نولى وَنُسُلِهُ جَمَعَ مَعْ وَسَاءَ مُن مَصِبُولَهُ

اور خشخش سيه طارسنه معلوم كرنے كے بعد ببغمبري مخالفت كرسه اورمومنوں كے رسن کے سواا ور رستے بہجلے توجرهروہ جلناسه اسماده ربی طلنے دہ گئے اوردقیامت کے دن جہنم میں داخل کریں مح اوروه مری حبکہ سید۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومَنِّونَ حَتَّى يُحَكِّمُولِكَ فِيهُمَا شَجَرَ بَنِيَنَهُ مُ رَثَّمَ لَا يَجَدُوا فِي وَيُسَكِّمُ وَانْسُلِيمًا ه عه

تمهارسے بروردگار کی سم بدلوگ جب بک البيض تنازعات مبرئمهين منصف مذبنا متراور موقيصا تم كردواس سے ابین ولين نگان مول بلکہ اس کونوشی سیسے مان لیں تنب تکمیمن

له سورة الجوان آين و به ما سورة النساء آين ۱۱ که سورة النساء آبن ۱۲

بلكر خوشحف مت رسول كادعوى كرسه اوراس مان كامجى مترعى موكداس كے دل ميں و آن کریم کی سبسے پنا محبت سبے اور کھیروہ دن رات تلاوت میں بھی مصروف رسبے اور بہر مبانت بوجصته موست وه رسول الترصلي التدعيب والمسك ارشاد مس لوگول سمے اقوال كومنفدم قرار دسے اورشرلیبت اسلام برجاملیت کی شریعتوں کو نزیج دسے تو اس کے معنی بربیر کے قرآ اورحضوركي محتن كسحه دعووں میں وہ حجوظا ہے اور اسلام كا اس سے كوتی تعلق نہیں التعالیٰ

نے اسپیے میٹیمبرکی زبانی بیرا علان فرمایا سبے ،

راسي بيمبرالوكون سن كهددوكه اكرتم خداكو دوست رکھتے مؤتومبری بیردی کرو، خدا کھی تمهیں دوس*ت رکھنے گا اور تمہارسے گنا ہ معا* كردسے كا ور*خدالبخشنے والا مہما*ن سبے ـ

فَلُ إِنْ كُنْتُمُ تَحِبُونَ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُعُبُبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِنُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ

ا اس وقت ب*ک تم میر سسے کو نگی تحض مومن نہی*ں سبوسکتا، سب بک میں اسسے اس کے بیٹے باب اورسب لوگوں سے زیادہ محبوب بن ارک

اورا تحسنرت صلى النارتعالى عليه ولم سنه به فرا إسب لا يؤمن احدكمرحتى اكون احبّ اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وشه

مر مصالت انبیار کرام سکے علاوہ باقی جوشیوخ اور فاکدین ہیں ، ان کی ہم ان امور میں افات محرس ستصيبوالتذنعالي واطاعت سيصمطابق بول سكيدا درجن مبس التدنعالي كمعتبب موكئ اتهبين بذما ننا فرض سبع منم ان سسے امور دين دلائل سكے بغيرا خنز نهب كرسكت اور بنران سكے مرسرفتوی کو بی سیم کرسکت میں اور جواس سے علادہ کوئی اور حقیدہ رسکتے، نویجراس نے کویا فداكوجبوشركرا سبن ان بزركول اورماسها وكوخدا بنالياسه

لمصورة آل عمران أبيت ٢١ كه اس مدیث كو بخاری وسلم ف روایت كیا ہے مگر بدالفاظ محملم سكم میں ملاحظ فرطنے مدیث ملا

التدتعالى في البيام التدتعالى في معنوات البيام كوام كوننرك في السيس التي المرام كوننرك في المرام كوننرك المرام كوننرك المرام كوننرك المرام كوننرك المرام كوننرك في المرام كونندك ألم كونندك أل

سے محفوظ رکھاہے، فسن محصیت سے پاک رکھاہے اور اللہ تغالی نے نبوت کے لیے ان نفوس قدسیکونتخب فرایا ہوسب ونسب کے اعتبار سے انٹرف اضلاق کے افضل ملم سے میرہ وافر کھنے والے معددرہ ابین، نہایت مضبوط دلائل کے مالک اور ذہانت و

فطانت سکے بندمرتر برفائر شفے۔ ارشا دباری نعالی سے :

الله اعكم حيث يجعل رسالن كه اس كالتدمي وباناب كاين بنيرى كمسعنايت فرا

حضات انبیار کرام میں سے بھی بھی سے کبیرہ گناہ کاار تکاب نہیں کیا، بلکہ بھی کسی سے کبیرہ گناہ کاار تکاب نہیں کیا، بلکہ بھی کسی سے کسی ایسی بات کا صدور بھی نہیں ہوا، جومرق ن کے منافی ہو، اگر جبیر اپنی اپنی قرم

میں غرب وطن کے مانند سخفے مگرانٹر تعالیٰ کی جنایئت ورعِایئت سرمال میں ان کے روں ہے۔ بیر برا میں ان کے می

اورسمارس بندول ابراميم اورأسحل اور

يعقوب كويادكر وبحقوت واسله ادرصاب

نظرينط بمسنعان كوايك دصفت خاص

رآخرت کے گھر کی یا دسے ممتاز کیا تفااور

وه سبما رسے نزدیک منتخب اور تیک لوگوں

ببن سي مصف اور أسمعيل أور البسع اوفر والكفل

کو یادکرو، وہ سب نیک لوگوں میںسے

معلوه فكن رمنى منفى و ارشاد بارى نعالى سبد ،

كواذكوعبا د كالبراهيم واسطق

وَيَعُفُوبَ أُولِي الْآكِيدِي وَالْآبُصَاسِ وإِنَّا آخِلُصِنَاهُمُ

بخالِصَ إِرْضُرَى الدّارِهِ

وَإِنَّهُمْ عِبْدُنَا كَمِنَ الْمُصُطَفِينَ

الكنبيام وأذكورسلين

مِّنَ الْكَخْسَاسِ وعَمَ

ملاصظه فرطسي كدالتد تعالى ف اسبخ باك مبغم بوكس طرح بيم دياسه كداب بعي انبي

المصورة الانعام آيت ١٢٥ عمد سُورة ص آيت ٥٦٥ ٢٦٠ ١٢٥ ، ١٨٥

انبیارگرام کے نقش قدم برملی، جہبی اللہ نعالی نے بنی نوع انسان ہی سے تخب فرایا تنا اور وہ صداقت، اضلاص اور طبیت کے باحث اس انتخاب کے سیسے واقعی موزوں تھے۔ مور وَ اطلامیں اللہ نعالی سے اسپنے بیم برحضرت موسلی علیہ السلام کی ولادت اور حیات کے واقعات بیان فروائے ہیں۔ ان آیات کی تلاوت سے معلوم ہزنا سے کہ سرحال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وحفاظت کا سایہ موسلی علیہ السلام کے مربر دیتا مندا وراسی داز کوحب ذیل ارتا دِ بارت اللہ میں بیان کیا گیا ہے ،

وَإِصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي لِهُ اورمیں سنے نم کو اسپنے زکام سکے بیے بنایا ہے ليعنى ميرسن ابني وى ورسالت كے بلے آپ كومنتخب كيا ہے۔ صدا قن استقال ا وراخلاص بسی مبین سی قدری ایسی بین جونمام انبیام کرام کی سیرتوں میں مشترک بیں۔ بی وصبهب كم بهست لوگ ابتدائ مرحله بى ميں انبيا بركوام كى نبوت كى تسديق كرديا كرتے بير، مال نکه انہوں نے کسی مسلم معجزات بھی ابھی بک نہیں دہجھے ہوستے ، کیکن انبیارکرام بجنكه قبل ازنبوت بمجى امانت و دبانت مين معرون سوت بين اوران كى ح گوئى كا چرجا سبوناسب اور توكول كومعلوم مزناسب كه ان كى ربان صدا فنت نرجمان سي كم كوئى غلط بات منهين منكئ والندتعالى سند ذكرفر ما ياسب كده ضرت نوح عليبالتنام سندا بني قوم سي كما نفيا، يفوم كفذ أبكعتكم رساكة ميري قوم ومي سنے تم كو خدا كابينام بينيا ديا رَبِيْ وَنَعَلَىٰ كَكُنْمُ وَلَكِنْ كَا اورتمهاری خبرخوابی کی مگرتم لایسے بوکہ ۔ تخبیون النَّاصِحِیْن ، شہ نحير خوامول كودوست بى نهيس ركھنے۔ نیزادست د باری تعالی سبے:

ا در موسی سنے کہا کہ اسسے فرحون امین تالعالمین کا بیغمبر بروں مجھ بروا جب سبے کہ خدا کی طرف سام جمہر بروا جب سبے کہ خدا کی طرف

له مودهٔ طلائه آیت ایم سمه سورهٔ ا مرامن ، آیت وی

كَرْفَالَ صُوْسَى يَا فِرْهَوْنَ إِنْ

دَسُولٌ مِنْ تَدِبِ الْعُلَمِينَ وَعِينً

#### 

ان صفات کے باعث جن کی وجہ سے انبیار کرام دیگیرلوگوں سے متناز ہے الندنعالی نے ہم پر بید فرض فراردیا ہے کہ ہم ان کے مطبع فرمان بن جا ہیں اور ان کے ہر سربرار شاد کے سامنے سرا طاعت میں فرمان بن جواہ وہ عضتے اور ناراصنگی ہی کی حالت میں فرمان ہیں کہ ونکہ ان کا سربرارشا درجی الہی کے تابع ہن اسے ۔ ارزنا وہاری نعالی سید،

وَمَا يَنْطِفُ عَنِ الْمَصَوٰى الْمَصَوٰى الْمَصَوٰى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انبیارگرام کےعلاوہ باتی جس قدیمی شیوخ اور قائدین بین وہ بونکم معسوم نہیں بین لبنا ہم ان کی صوف اسی بات کولیں گے بوس ترجی شیاری ان ہوگا، ان ہے کا فوالی بنات نودولیا نہیں بین البنا حالم مجتد دموری (مصرت نناہ ولی اللہ محترف دموری) کاعصمت انبیار سے متعلق کلام مجت بے مدلید ندہ بیدا اس کی ابہت کے باعث اسے فریل میں درج کیامانا ہے ، مجت بے مدلید ندہ بیدا اس کی ابہت کے باعث اسے فریل میں درج کیامانا ہے ، ابہمرا بسے حالم کے بید نفروری سے کہ برطالوگوں کے سامنے بیٹنا بت کردے کہ دہ راہ والست کا عالم ہے ابید افوال میں خطاء اور گراہی سے معصوم اور محفوظ ہو ہے اوروہ اس سے معی محفوظ ہے کہ اصل مے ایک جھتہ کونزل کردے ، اس کی دومور تیں ہیں ، اس کی دومور تیں ہیں ، کے کمالات اور محسن برشفق ہوتے ہیں اور لوگوں میں اس کی روایت محفوظ ہوتی ہے ۔ بس دہ اہمی کے اس سے معی موافق لوگوں سے موافق کو وسے تیا مذاکہ کرتا ہے اور ابنی کی دلیل بیش کرکے ان کوسالت کردیت ہے ۔ اس کا ماشندی موافق لوگوں سے موافق کو وسے تیا مذاکہ کرتا ہے اور ابنی کی دلیل بیش کرکے ان کوسالت کردیت ہے۔ اس کا کاری کرکے دیا ہیں ہوجا ہے اور وہ سب کا متندی علیہ ہوسے ماصل کل اسے اور وہ سب کا متندی علیہ ہوسے ماصل کل ایس

له متورة اعرات آیت ۱۰۵ ۱۰۵ ما مورة النجم آیت ۱۰۷ م

سبے کہ لوگوں سکے واسطے ابک ا بیسے تھن کی ضرورت سبے جمعصوم ہوا وراس کی صمن پر مسب كانفاق موباس سيروابن محفوظ موراب ريااس بان كامعلوم كرناكه استحس كوالماحت كيعلوم ماصل بي اوران سي الجيق طريق بيام وتنين اورييخ ان طريقول ي مجلائي برايك وجوبات ست واقف سب يموريات مذتودليل سيمعلوم موتى سبع مداس عقل سع معامش مي تصرف كرتى ہے اور منرص سے بمكه بيروه امور بين جن كوخاص وحدان ہى مانتا ہے۔ ليسرس طرح تمبوک ، پیاس اور دواُصار یا بارد کی تانیر بغیر وجدان کیمعلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شيئ كارُوح مستصموا فن يا منالف بونا بغير زِوق سليم كے دريا فت منبيں سوسكتا اوراستَّحنس كي خطا مسيحفوظ موسف كى صورت بيسب كه خداتعالى اس كى ذات مبن لم برمبي بيداكر ناسب كه وه جيزي جن كا أس ف ا دراك كما سب بالكل حق ا در و اقع كم مطابق بي جيب كه ديجين واله كو وليبطن بى سسے بېمعلوم موجا باسېد اس كو كچداحتمال نهيں بواكه ميري بينا ق ميں كچوفرق ہے يا خلاف واقع جيزوں كوميں ديكھ ريا مہوں اور جيسے زبان سكے موضوع الفاظ كا علم ہزنا ہے مثلاً عربی دان کواس میں شکب میں نہیں سوناکہ مار دیانی ، اس عنصر سکے سیسے موصوع سبے اور أدمن وزبين كالفظ اسعنصر كحسيب مومنوع سب مالانكه اسعم كمسك سيب بذكوتي عنل دليل سب اور شاس لغظ اور معنی میں کوئی لزوم حقلی سبے ، تاہم خدا تعالی ان امور کا برہی علم طبیعتول میں بیداکرتا سبے اور اکٹرلوکوں میں میلم اس طرح سے بیدا بوتا سبے کہ ان کے نفوس میں ایک ملكة جبليه ببياس ساس التكويم على طريقه بريميشهم وحداني حاصل مبزناسه الدوه تجرب سے اسپینے دحدان کوستیا باتے ہیں اور عام لوگوں کو اس رم برسکے عصوم موسنے کا اس طرح سيملم بوتاسب كدان كومبهت سي بقيني بامشبور دلائل مسيخوب ثابت بروباما سهے کہ پینحض حن امور کی طرف ہم کو ہل کا سبے، وہ سب حق پر ہیں اور اس کی عادت حمیدہ مستحبوط بولنا بعببسب اوركهى استصعصوم مون كاس طرح ملم مؤناسب كداس في ان مین تقرب سے اناروسیے میں معجزات اس سے صادر موسے میں اسس کی دائیم قبول

## ٣- الشرتعالى فانبياركودين لسلام كيسا عصبعوث فوايسية

ابرائیم مذتو بہودی شخصے اور نہ عیساتی بلکہ سب سے سیات تا ہوکر ایک برائی کے ہو رسی سے میں ایک کے ہو رسی سے فرمانبردار شخصے اور مشرکوں میں رہے ہے۔

مَاكَانَ إِبُرَاهِ لِيُمُ يَهُودِياً وَّلِانَصُولِنِيَّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيْهًا مُسُلِمًا وَمَا حَصَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ وله

له سورة آل عمران ، آبیت ۲۷

نيزفرمايا:

ٱفَخُكِرَدِينِ اللَّهِ كِينِعُونَ وَلَهُ ٱسكمَهُنَ فِي السَّلُولِيِّ وَالْكُرُضِ كُلُوعًا وَكُنُ هَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ \* قُلُ أَمَنَّا مِا لِلَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَكِينًا مَمَا أَنْزِلَ عَلْحِ إِبْرُاهِ بِمُ وَإِسَهُ عِيلَ وَإِسْلَعَى وَيَعِقُوبَ والكشباط ومااك فخيفين وَعِيْسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِبُ لَا نَعُنِ ثُنَ بَايُنَ اَحَدِ مِنْ هُمُ وَيَحْنُ كَهُ مُسُهِلِمُونَ هُ وَ مَنُ يَبْتَعْ غَايَرَالُوسَالِكِمِ دِيهَا فَكُنَّ بُقُبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِوَةِ صِيبَ ا کمکنامیمیتن ه له

كياريكافر، نداك دين كيس واكسى اورين مصطالب بين احالا ككرسب ابل ممان زمين نوشى يازبردسنى سيص خداك فرمال بردارين اوراسی کی طرف لوٹ کرمانے واسے ہیں، كركوكهم فدابرايمان لاستة اور سوكتاب بم برنازل بوئي ا در حصحیفے ابرامبم اور التمنصين اوراسحاق اوبعفويب اوران كياولاد برأترسه ورجوكنا بني موسلى ا وعبسلى اور دوسر انبيار كوبرورد كاركى طرف مصدملين سب ببرائمان لاستههمان بميرول ميرست كسي میں مجھ فرق نہیں کرستے اور ہم اسی رفدائے اور کا سكے فرمال بردار بیں اور بختی اسلام کے سواکسی ا ور دبن کا طالب برگا٬ و د اسسے مركز قبول نببي كيا حاست كا ورابساسخيس ة خرت مین نقصان اشها نے دالوں میں موگا.

ابن کشیرنے اپنی تفسیر میں ارشاد باری تعالیٰ، اِتَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْدِمْسُلَامُرَ دِین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللّٰد تعالیٰ نے بی خبردی ہے کہ ق اسلام کے سوا اورکسی دین کوسرگرزکسی سے قبول نہیں فروائے گا۔ اسلام بیسے کہ اللّٰد تعالیٰ نے جن ابنیا کرام

الم سورة آل عمران ١٠ يات ١٨٠٠ ١٨ ، ٥٨

كوبعوث فرايا ان كى انباع كى مباستے - انبيار كرام كےسيلسلہ كواب حضرت محمصلي متولميروتم برخيم كرديا كياسب بعنى اب حضرت محمصلى التعليه والم كي ابنيرالترنعاني تك مبني كيمام المستة مسدود موسكت آب كى بعثت كے بعداب اگركوئی شخص كسى اوردین و نتربعث كوسلے كولندكے پاس ماستے گا، تووہ سرگز قابل قبول مذہوگا، جیساکہ اس نے فرمایا ہے، ومن ينبغ غيرالرسك كم اوروض اسلام كمصواكس اوردي كالب دِينًا فَكُنْ يَنْفُهُ لَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بعنی اس آیبن مبارکه میں اس بات کی خبردی کی سیسے کہ اب الندنعالی کے ہام قبریت اور بزرا فی صرف اورصرف دین اسلام کوسیسے۔ له

أكرحضرت عيسلى وموسلى عليهما السّال م مجدي حضرت محصلى التّدعليه ولم كي نبوت سكة مانه كو باستے، نوره مجمی سب سے بہلے آب کی دعوت ونبوت برلتیک مہنے والوں میں سے ہوتے اور آپ کی جماعت میں شریک موجائے جیساکہ بمبیں صادق ومصدوق علیبالسلام نے پرخری سبے کہ صنرت بیسی السلام آخری زمانہ بیں جب اسمان سے نزول فرما بیں گئے توسیسے پہلا يه كام كري سكے كه سليب كونور ديں سكے - التحصرت صلى الترعليه وسلم نفے فرمايا ، مجدا! ابن مرمي ا ما كم ما دل كى حيثيت مصصرور نزول فرما بنسك مسليب كو نورد بن كر مندر كوفن كرديگ، بهزير كونتم كروب كے ،كرنت مال كے باعث لوگ زكوا تا جمع كرنا چھواري كے لہندائى يابت كو في كوشن نه كى جاستے گى، آب كے دُور ميں متمنى، بغض اور صدختم سوباستے گا۔ آب مال كى طرف لوگول كو بلائين سيك المراسيكوني قبول تبين كرسك كا- يه

"صحیمسلم کی ایک دورسری روایت مین سیسے که حضرت عیسی علیدالسلام مفتدی بن کرنماز پرهیں گے، جبکہ حضرت مہدی ملیالسلام اس وقت اس امت کے امام مروں کے۔ ببمدميث اس بات كى دلبل سبے كەخشرىتى بىرى علىبالىتىلام ان مىساتيوں سے موجوده عفائد

له تغسیرابن کثیر امرای ۵ مطبعة الحلی که مختصری مندری ۲۱ ۸۰ ۳

بری بین بوبرجم خونش این تنین مفرت میسی علمیدالسلام کے آتی مجھنے ہیں۔ اس مدیث سے اس بات کی تا تدبیرہ تی ہے کہ وہ سلمان ہوں گے اور حضرت محد صلی اللہ علمید میلم کی نبوت کے مانے والے بول گے ، بلکہ اس بات کے بھی عترف ہوں گے کہ صرت محد مصطفے اصلی اللہ علمیہ ولم تم م نبتیوں اور دسولوں کے قائل ہیں۔

### به-انبسار المحزب لتبسك واعي بين

النّدتعالی کی عیب وغریب محمقول میں سے ایک بات بیمی ہے کہ تمام انبیار کرام حضرت خاتم الانبیار والرسل علیم القتلق والسلام کو مبائے تھے کیونکہ اللّہ تعالیٰ نے جنور مجبی انبیار کرام مبعوث فوائے۔ سب سے بیر عہدلیا کہ اگر اُن کی زندگی میں مضرت محموصطفا صلی اللّہ علیہ ولم مبعوث موکئے نووہ اُن کی نبوت پر ضور ایمان لا میں گئے اوران کی لنبینا مدر کریں گئے اوران کی لنبینا کہ وہ ابنی ابنی امنت کوجھی یہ بینجام بہنجا دیں کہ اگراُن کی زندگی میں صفرت محموصطفے صلی اللّہ علیہ وسلم تشریف سے آتی نوانہیں بھی اُن کی صرور مدر مرز ایمان لانام وگا۔ ارشا دِ باری تعالیٰ سے ا

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَا تَّى اللَّهُ مِيْتَا تَّى النَّبِينَ كَمَا أُنَيْتُ كُمُ مِنْ كِبْنِ النَّهُ مِنْ كَبْنِ وَكُمْ وَسُولُ النَّهُ مَا أُنَيْتُ كُمُ وَسُولُ وَحَرِيمُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا مَا كُمُ وَسُولُ مَنْ مَا مَا كُمُ وَلَيْنُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَلَا تُنْفُرُونَ لَهُ وَالنَّهُ مَا كُمُ وَلَا مُعَلَّمُ النَّهُ النَّلَا النَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّاسُلُولُ الْمُنْ النَّالِمُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالَةُ النَّائِلُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَ

وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِ دِينَ وَ فَرَايِكُمْ دَاسَ عَهِدُوسِيمَان كَ كُواهُ رَبِو اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

انبياركرام كوشب معراج تهى أتخصرت صلى الترتعاني عليهوكم كي معرفت ماصل بهوتي بحبكه وهسب بببت المقترس مين جمع بوست اور آب في المام بن كران كونما زيرها في على يه جبان تك معامله سب صفيرت محموسطف صلى الترعليه وسلم اورد تكرسب مهانون كا نوود دن رات الندتعالي كي كما ب كي نلاوت مين مصروف رسيت بين جس مين الندتعالي كي نبري اور دسولوں کے بہترین حالات درج ہیں۔ قرآن کریم کی نلاوٹ کرستے ہوستے مسلمان محص کے عجیب جذبات ونانزات موستے ہیں۔ وہ محسوس کرنا ہے گوبا اس وقت بیوں کے قریب کھراہے ہے۔ وه این قوم کو دعوت سے رسیے ہیں۔ ان کی مشکلات کو دیجھ رہاہے اور صدور مبنعجب کا اظہار مرر باسبے - دوران نلاوت قاری کاگزرجب اس ایت کے باس سے بونا ہے جس میں صفرت يوسف على السلام ككنوتين مين كراست بالسف كاذكرسيد، توده مسوس كرناسي كراست كاست كاست ببحضرت بوسف مليدالسلام سمي البطة بجاتيول مين سي سي بإنا اور انهين ايسان كرسف ديااور جب فاری کاگزران آبات برس خاسب جن میں انحصنرت صلی الترعلب وسلم کی مجرت کا نذکرہ سے توده نمناكرناسب كدام الماس وه آپ كے محافظوں میں مصبح قاادر مبان واولاد كو آپ پرتبار كردينا-اسى طرح ايك مسلمان جب كفرك برسي برسي مرفي مغنول مثلًا تمرود ، فرون ، قارون مصنرت لوكلى بوى مصنرت نوح كے بیٹے الولہب اورعبدالتدبن ابی کے تذکروں کوفران بم میں پڑھنا سے انوان کے خلاف اس کے دل میں مداون کے بذبات بیدا ہوجاتے ہیں۔ قرآن يم كى تلاوت كرسته موست مم مررد زكتى كتى بار صرت ابرام يم محضرت عيمتان مصرت اله سورة العمان الرسمة الخصرت صلى التدعلية والمسنة العام بن كربيول كوبونما زيلها في اس كاذكر ال مديث ببن سي عصامام سلم في بروايت ابوم رية اورامام احد في بروايت ابن عباس بيان كياسي ملاحظه فراسيت زادالمعاد ٣/١٨ معتقيق تنعيب وعبرالقادر الأرنوط

مستينا ممتن محدث الشرائي والمسام منست توح مسترش شعيث اورد كرانيد كرام ك مُعدمين كَوالوف بالتي بي احداسية آب كويزب رثمان كم الكان مجعة لكرميلت مين-ورشاربان تعالى ع

كاتجد تعما يُؤْمِنُونَ

بالله والتوعرالاجريوادون مَنْ حَادَالِلَهُ وَرَسُولُهُ وَلُوكَانُوا

أباء هنراوابناء هم أواخواهم

أوعشيارته مرادلانك كتب

في قلوبه مراكزيمان وايدهم

بروح بنه ويكزخله مكنت

تجرئ مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُ وَ

خلدين فيها رضى اللعنهم

وَرَضُواعَنُهُ ٱوْلِيْرِكَ حِزْبُ

الله الآ إِنَّ حِزْبُ اللهِ مُ مُ

دم د مور المفلحون ه ل

يوليك ضدا بالوردة ترقيامت برايمان كمعترين تم أن كوندا ورأش كمه رسول محمة تمنوس ودمتى كرستے مبوستے نہ وسکھیں سکے نواہ و دان کے ماب ملبیشے ماسجیاتی ماخاندان سی سکے توگ میں میہ وہ لوگ میں بیجت سکے دلول میں تعدا نے ایمان رستھریکھیڑی طرح ہتحریرکڑ یاہے ا ورقیش تنیس ان کی مدد کی سب اور و و ان کوبہشتوں میں جن سکے تناے تبرم ہمہری پی وامن كرسك كالان من ومستشدر مي كالمان مدا ان مسے خوش اور وہ خداسسے خوش میں گروہ خداكانشكرس (اور) من كحوك خدا بكانشكر مادماصل كرنے والاہے۔

سيكن دشمنان دين جودين ميس فنتنز ونسا دبر باكرت رسبت بي اورا ولياء النسه اپنی مداوت كا علان كرستے رستے ہیں ان سكے نام نوا و كچھ بول اور نواه كسى دُورسے ان كا تعتق مبوء ومشيطان كى جماعت كم اركان ہيں ا

أوللبيك حِزْبُ التَّنيُّ لُمِن اكْلَا يرجماعت شيطان كالشكري الدُمُن كموكه شيلان كالشكرنغصان أمها ني والاسه

إِنَّ حِزْبِ الشَّيْظِنِ مُم المُخْدِورَنُ السَّيْطِ المُنْ مُ المُخْدِورَنُ الْمُ

عه سورة المجادله آیت ۱۹ ف معنة المجادل تيت ٢٢

اوران دوبوں جماعتوں کی مذملاقات ممکن سبے، ندبدایک دوسرے کے لیف بسکتی بین اور ندان کے درمیان کوئی مصالحت ممکن سید۔ فرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جوان فدرول كى طرف اشاره كرتى بين جوانبيار الشركي درميان مشترك بين ان بين قرابت دسب اوردین وعفیده کی قدرین لیکورنماص ملی سبوتی نظراتی بین ،

تفداست أدم اورنوح اورخاندان ابراميماور خاندان عمران كوتمام جهان كيد توكور مي منتخب فرما یا نفه ان میں سیعض میں کا اولا دشخصا ورخداستن والادا ورمانن والاست

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَىٰ اذْكُرُ وَنُوحًا قَالُ إِبْرَاهِيمُ وَأَلَ عِمْدِانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ٥ ذُرِيَّةً تُعَضَّهَا مِنُ تَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيتُع عَكْلِيهُمْ إِنَّهُ عَكَلِيهُمْ أَ

اورسم سنے نوح ا ورابرائیم کو در تغیربناکر، مجبیا اوران کی اولادمیں بغیری اورکتاب رکے سلسك كووقها فوقها مبارى ركمقا-

وكقذ أرسلنا نوعًا وابراهم وجعلن في ذريتيهما النبُوّة وَالْكِتَابَ هِ نُهُ

ا درانبی سکے بیرودل میں ارائیم منے بھیا وہ لینے پروردگارکے پاس رعیب سے پاک ول

اورالتدعز ومل سف مصنرت نوح عليه السلام كے بارسے ميں فرمايا ، مرات من شيعت كربراهيم إذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقُلْبِ سَلِيْمٍ مِلْهُ

إن آيات مباركه سيمعلوم مواكنهام انبياركوام كاعقبيده ايك سيئ جماعت ايك ميخ خاندان ايكسبها ورمخدا برالترتعالى كابك بهن برى غمت سها وفضل علمهدي التدنعاني ف اسيفهمن بندول براحسان فراياسه- انبى اسباب كم باعث التدلعالي نے المه سورة آل عمران البيت ٣٧٠ ٢٧ عدسورة الحديد البيت ٢٦ عدسورة الصافا الميت ١٨٠٨م

درج ذیل مدبیت میں اس طریق کارہے۔بیے مہائج مبوت کی اصطفاع کے استعمال مہدئی سہے۔ اسخون میں اللہ علیہ وستم نے فرمایا ا

منم میں جب کک اللہ تعالی جاہے گا، نبوت رہے گی، بھرجب اللہ تعالی جاہے گا استے تم کوسے گا۔ بھرخول فت علی منہا ہے نبوت ہوگی جب کک اللہ تعالی جاہے گا استے تم کوسے گا۔ بھرجب اللہ تعالی جاہے گا، استے تم کرفے گا۔ بھر بادشا مہت ہوگی، جب کک اللہ تعالی جاہے گا، استے تم کرفے گا۔ بھر بادشا مہت رسبے گی۔ بھرجب اللہ تعالی جاہے گا، استے تم کردے گا۔ بھرجبری بادشا مہت ہوگی جب کا استے تم کردے گا۔ بھرجبری بادشا مہت ہوگی جب اللہ تعالی جب کا ایسے گا ہے جبری بادشا مہت ہوگی، بھرجب اللہ تعالی جب کا است جی نتم کردے گا۔ بھر جبری بادشا ہی تب گا، بھرجب اللہ تعالی جب کا است جبی نتم کردے گا۔ بھرخول فت علی منہا ج نبوت بوگی، بھرآپ نے بہا ہے گا است جبی نتم کردے گا۔ بھرخول فت علی منہا ج نبوت بوگی، بھرآپ نے بہا ہے گا است جبی نتم کردے گا۔ بھرخول فت علی منہا ج نبوت بوگی، بھرآپ نے

الی اللہ کے میدان میں معدن کو دانوں کے لیے منہائ قرار دیتے ہیں، مالانکہ یراکسے کارکوشش ہے الی اللہ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے منہائ قرار دیتے ہیں، مالانکہ یرایک بے کارکوشش ہے کیو کہ ان میں سے جمعے اقوال ہیں کو مکتاب فسنت میں تورمین آنوں میں سے جمعے اقوال ہیں کو مکتاب فسنت میں تورمین آنوں میں سے جمعے اقوال ہیں کو مکتاب فرزیہ سے مال ہیں۔ انوو قرقت نظر سے ماہزہ فیضل بات کا محال مارات نہیں مے سکتے کہ مسلمان نا بعین کے تمام کے تمام اقوال کو فرن مسلمان نا بعین کے تمام کے تمام اقوال کو فرن سمجے لیں کو کہ مہمارے باس اس بات کی کو کی الم فرن نہیں کرے اقوال واقعی مجمع موں کے ۔ واحیان وین کو کھی ابنی اس معلمی سے باخبر میرونا جا جیدے اور اس سے قطع فی فریب خور نہیں ہونا جا ہیں کہ بہت سے فوجان ان سے حقیدت معلمی سے باخبر میرونا جا جیدے اور اس سے قطع فی فریب خور نہیں ہونا جا ہیں کہ بہت سے فوجان ان سے حقیدت محمدین کہتے ہیں اگر کرٹرن ہی معیار میونو کو چو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابی اس کے کرٹرن ہی معیار میونو کو چو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابی اس کے کرٹرن ہی معیار میونو کو چو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابی سے زیاد کرٹرن ہی معیار میونو کو چو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابی کی کتاب سے زیاد کو میونوں کو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابی کرٹرن ہی معیار میونوں کو تعتم کہا نیوں اونا دلوں کی کتابیں کرٹرن ہی معیار میونوں کو تعتم کہا نیوں اون اون اور اس کے کارس کے کتاب کی کتاب کو کرٹرن کو تعتم کہا نیوں اون اور اس کو کو کو کو کو کو کرٹرن کی کتاب کو کرٹرن کی کارس کے کو کو کو کرٹرن کی کو کو کو کرٹرن کی کارس کو کو کو کو کو کو کرٹرن کی کو کرٹرن کی کو کرٹرن کی کو کو کو کو کو کرٹرن کی کو کو کو کرٹرن کی کو کو کرٹرن کی کو کرٹرن کی کو کو کو کرٹرن کی کو کو کو کرٹرن کو کو کرٹرن کی کو کرٹرن کو کرٹرن کی کو کو کو کرٹرن کی کو کرٹرن کی کو کرٹرن کو کرٹرن کی کو کرٹرن کو کرٹرن کی کو کرٹرن کو کرٹر کرٹرن کو کرٹر کرٹرن کو کرٹرن کو کرٹرن کو کرٹر کو کرٹرن کو کرٹ

سكوت فرمالبايه له

انبی اسباب کے باعث دہ قرآنی قیسے جوانبیار کرام سے متعلق بیں، قرآن کرم کی کنز سورنول میں بیان موستے ہیں اور اس موسوع کی آیات مرموضوع سے زیادہ میں اور بیر اس بات کی دلیل سے کربرطراتی کارکس قدراہمتیت کا صامل سے اور دورت الی اللہ کے میدان میں کام کرسنے والول كواس كى كس قدرصرورت وصاحبت سب - ارشا د بارى نعالى سب،

برقران البی بات نہیں سے حوداسینے دہاست بنائی گئی ہو، بلکہ جو رکتابیں) اس سے بیلے زا سبوئی بیں۔ان کی تصدیق دکرسنے والا) اور سرجیز كي تفعيل دكرسف وال سبع ا ورمومنول كي براین اور دهمن سهد

كَذَدُكَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبْرَةً ان كَ تَصِيمِ عَنْ مَنْ وَلَ كَ لِيَعْ مِنْ وَلَ كَ لِيعِ مِنْ سِنَ لِرُولِي الْالْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يَّفُتُرَكِي وَلَكِن تَصُدِيقَ الَّسُذِي بَايْنَ يَدُيُهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ نَنْيُتًى قَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُومِ يُومِنُونَ وَوَالْحَالَةُ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

راسے محمد الله الله علی اور پیتمبرول کے وہ سب مالات بوہم تم سے بیاں کرتے ہیں ان مسيم تمبارك ولكوقائم ركصة بين اوران فهم مين تمهارسي بن تن ين گيا ورديه مونول تحيي لقيحث ا ورعبرت سبے۔

وكُلاً نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنَ أنْدُبُآءِ الرَّسُلِ مَانَتْتِ مِهِ فَعُوادَكَ وَحَاءَكَ فِي هٰذِهِ إِلَى وَمُوعِظَةً وَ ذِكُومِي لِلْمُعُمِينِينَ

له احده/۲۷۲، مینمی فراننه بی کداس مدیث کوامام احد نے ردایت کیا ہے الدبزار نے ان سے مجی زیارہ ممل طور برا دراس مدین کا مجھ وستہ طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس مدیث کے رمال نقد بير- ملاحظه فرواسيت سلسلة الاماديث العيمة ، الباني، مديث عيد سلے سورہ بردر آیٹ ۱۲۰

جی ہاں انبیار کرام کے ان قصص میں ہرطرے کی غصیل موجود ہے عقیدہ وعوت اور طریخ کا ہمیں سامنا کرنا پڑنا مریخ کا رکے تمام میں ہوؤوں کی محمل تنفسیل میں مشکلات جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اسمنا میں اندعدید وسلم جب اس بات سے مگین ہوئے کہ شرکیوں آپ کی کذیب کرتے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں ہے مالانکہ آپ ان میں امین کے لقت مون محرف محص تواس کو بی دعوت پر لبیک نہیں کہتے مالانکہ آپ ان میں امین کے لقت مون محص تواس کو بی کا میں ایک نہیں قلب کی خاطر اللہ تعالی نے بدار شاد نازل فرما با بتھا :

اورتم سے بہلے بھی غیر شرکاتے جاتے رہے تو وہ کندیب اورایدا برصرکرتے رہے بہان کے اُسے بہان کے اُسے بہان کے اُسے باس مماری مدد بہنچی رہی اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی برلنے والا نہیں اور کم کوئی بیر بہنچ کی بیں (توجم بھی مبرسے کام کو) محبرس بہنچ کی بیں (توجم بھی مسرسے کام کو)

وَلَقَلَ كُذُنِهُ مَ سُلُمُنِ وَلَعَلَى مَاكُذِبُوا قُبُلِكَ فَصَبَ وُاعَلَى مَاكُذِبُوا وَاُوذُوا حَنَى اَتَا هُمُ مَنْصُرُبَا وَلَامْتَ دِلَ لِكَلِمِلْتِ اللهِ دَلَقَدُ حَاءَكَ مِنُ نَبَاءِ النَّهُ وَلَقَدُ حَاءَكَ مِنُ نَبَاءِ النَّهُ وَلَقَدُ

یس داسے محمل جس طرح اور عالی بہت نجیر صبر کرنے رسیدے ہیں اسی طرح نم بھی صبر کرو اور ان کے لیے د عذاب، مبلدی نہ مانگوجی دن یہ اس چیز کو دکھیں گے جس کا ان سسے دعدہ کیا جا نا ہے تو زخیال کریں گے کہ گویا دفتہ ایس سے تو زخیال کریں گے کہ گویا دفتیا میں رسے ہی نہ ضفے ، مگر کھ فری جوران ي روايا فاصبر كما صبرا ولاتشاؤلو العزم من الوسل ولاتشائج له مُركانه مُركور برون ما يؤعدون و لعريك بنوا إلا ساعة مِن نَعام بلاغ فعل بهكك إلا القوم الفسيقون

له سورة الأنعام، آبت مهم عه سورة الاحفات ع آيت هم (برقرآن) بیخام سیے سوداب، وہی بلاک موں سکے ہونا فرمان شعصہ

اس راسته برجین والول سے الترتعالی نفتح ونسرت کا وعده فرمایا سے ،

نعدا کا حکم ناطق سہے کہ میں اور میرسے بیمبر صرور غالب رہیں گے ، میں شک فعال دوراور

داور) زیردست سے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَا عَلِينَ آنَا وَرُسُلِى إِنَّ اللَّهُ قَوِتَى عَرِبُونَ اللَّهُ قَوِتَى عَرِبُونَ الله عَرِبُونَ الله عَرِبُونَ الله

اورفرمايا.

اورابيخ بينام بنبي في والديندون سعيمارا

وعده بوجيكاب كهوبى دمنطفر في ضوربي اور

بمارالش كرفالب يسير كار

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَاذِنَا الْمُرْسِلِينَ هَ لِنَّهُ مُرَاكُمُ الْمُنْصُورُونَ الْمُرْسِلِينَ هَ لِنَّهُ مُرَاكُمُ الْمُنْصُورُونَ فَي الْمُنْصُورُونَ فَي الْمُنْصُورُونَ فَي وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي اللهُ وَاللَّهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي اللهُ وَاللَّهُ مُنِهُ اللَّهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي اللهُ وَاللَّهُ مُنِهُ اللَّهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُراكِعًا لِلبُونَ فَي اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُراكِعًا لِلبُونَ وَلَيْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُراكِعًا لِلبُونَ وَلَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

نیزون مرمایا، توریس

إِنَّا كَنْنُصُمُ دُسُكُنَا وَالَّذِينَ

امنو في المحيوة الدّنياويومر

يَقُومُ الْكَشَهَادُ لَهُ

مہم این بیمبروں کی اورجولوگ ایمان لاتے ہیں اورجولوگ ایمان لاتے ہیں اورجولوگ ایمان لاتے ہیں اورجی ان کی دنیا کی دنیا گی دندگی میں مد دکر نے ہیں اورجی دن گواہ کھے سے ہوں گے دیعنی فیامت کو بھی

میں اس بات کی شدید صرورت ہے کہ قرآن کریم سے را لبطہ اور تعلق استوار کریں اور کھنے ، دل اور آئی موں کے ساتھ انبیار کرام کے واقعات کو ملاحظ کریں جن کی بابت ارشام کے دا میں باب بیار میں بیار م

بارى تعالى سب،

له شورة المجادلية بيت، ۱۱، ما مد مد مد مد

مصحورة الغنافات آيات ۱۷۱،۱۷۲ ساما سلمسورة المؤمن، آييت ۱۵



اوران کو پیشوا بنایا که بهمارسطیم سے بربت کرتے مقصے اور ان کونیک کام کرنے اور نماز بڑھنے اور ذکواۃ وسیعنے کا صمیم جھیجا' اور وہ ہماری عبادت کیا کرستے شھے۔ وَجَعَلْنَا هُ مُرَائِمَةٌ يَّهُدُونَ بِأَمُونَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُ فِعَلَ الْحَكْثِرَاتِ وَافَامَرَا لَصَّلُونِا إِيْتَاعَا لَزْكُونِ وَكَانُوا لَسَلُونِا إِيْتَاعَا لَزْكُونِ وَكَانُوا لَسَلُونِا عَارِبِونِيَ مَا



# 

اس فصل کوئم کرسنے سے پہلے درج ذیل ارتبا دِباری تعالیٰ کی فسیر ضروری مجھتا ہوں، اوردام مغمير مم الفيتم برستي كتاب نازل كى سب جوابيت سے بہای تنابوں كى تصديق كرتى سبے اور ان دسب برشامل سبے توجو محم مداسنے نازل قربایاسیے اس سے مطابق ان كافيصلكرنا اورحق جؤنمهارس باس أجام اس کو جھوڑ کر ان کی خواہشوں کی بیروی کرنا مم النائم من سے ہرایک فرقے ، کے لیاکک وسنورا ورطريقه مقركياب ادراكر خداجاتا نوتم مسب كوايب مئ شريعت بركر دينا ، مگر جو . حکم اُس نے حم کو دستے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش كرنى ميا بتناسب بسوني كلمون بي جلدى كرواتم سب كوخداكي طرف لوف كرمانا سبع ببجرجن باتول مين تم كواختلات تفائوه تم کو تبادسے گا۔

وأنزلنا إكبك الكنت بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَكِنَ بَدُيُهِ مِنَ الْكِينْبِ وَمُهَيْبِنَّا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَلِينَهُ مُ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ وكانتبع اهواءهم عماجاءك مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْ كُمُرُ المُبِرِعَاتُ كُوشَاءًا وَكُوشَاءً، الله كَعَلَكُمُ إِمَّا قُو وَاحِدُ لَا وَلَكِنَ لِيَهُ كُوكُمُ فِيهُمَا الْنَكُمُ فَاسَتَهِ قُوا لَخَ كَبُرُاتِ إِلَى (اللهِ مرجعكم جبيعًا فينبِكُم مِما كُنْتُهُمُ فِيهِ بَخْتُكُ لِمُعْوَلَى الْمُ

اس آيت مين محلِ ثنا بريم لرسم: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِحْعَةٌ قَامِنْهُ اجَّا برت ابنِ عباسٌ فوات بين كه شرّع كَ قَ مِنْ هَا جُنّا كَيْمِ عَنْ بِينَ

له مورة المائده ، آین پرم



ضماک، مجابہ بھسن اور فتا دہ سے بھی اس کی بہی تفسیم نقول ہے ایعنی اس بورے جملہ کے عنی بیں بہر سے جملہ کے عنی بی بہم نے تم میں سے مرقوم کے لیے ایک طرافیہ مقرر کیا ہے جسے اختیار کررکے وہ حق کو باسکتی ہے اور یب ایسا واضح راستہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق عمل کرنا جا ہیتے گیے

ابوجعفر طبرئ اس سند برروشنی و است موست رقم طرازین کدان زندا لی نے بیلے وہ ذکر كياكه جوتوراة ميں بني اسرائيل سي في فرص فرار دے ديا كيا شفا اور انہيں منم ديا سبے كياس كے مطابق عمل كرويمچروكرفراباكدا نبيابربني اسرائيل مين سيصسب سيسة خرمين صبيئ بن مريم كومجيجا ان ميرانجيل نازل فرماني ان كى أممنت كوصكم دباكد المجيل كمصمطا بن عمل كرس يجهزمان بيارس نبى جى حضرت محمر مصطفة صلى النه وعليه وسلم كانذكره فرما يا اور آث كوريخبردى كه آث كى طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمانی سب جدنمام سابقه آسمانی کتابور کی تصدیق کرتی ہے۔ آب كومجى بيهم مواكداش كمصطابق عمل كرس اوربا في كتب كمي بالتقصرف اسى تعليمات كسك مطابن عمل کریں۔ آپ کوبیجی بتایا کہ آپ اور آپ کی اُمنٹ کے لیے سابقنہ انبیار کرام واقعم كى تزييتوں كے مجاستے ايك الگ اوركستقل شريعيت مفتر فرماتی سے بسالفدا نبيا ماوران كى المتول كي صفيف ووافعات سي مجي آب كوا كاه كباكياس اور بنا ياكياس اكره بالندكي توجيدُ تشريعت سكدا قرارا ورالندتعالى كدامرونهى كسسامن مرتببهم كريف كداعنبارسيرات كااورسابفه نمام انبياركا دين ابب سيصربكن آب كي امّت اورسابقه امتول ميمت و تحرمن سمعماكل ببن اختلاف سبعيه

عضرت ابن عباس کے قول سے بنظا سر کو بی معنوم ہوتا ہے کہ شریفیت اگر دیں سے مبرا نہیں تو اس سے خص صرورہ ہے ، یعنی نثر لیونت سے مراد وہ عملی ایکام ہیں ہو مختلف انبیا کے دُور میں مختلف اس ہے ہیں اور بعد کے اووار میں بہبی شریعتوں کے کئی اعمال منسوخ ہوتے رہیں بئ جبکہ دین ان اصولِ ثابتہ کا نام سے جن میں قبط عاکوئی اختلات نہیں ہوتا۔ دین کی تعربیت ہے ہے استفاد استفاد میں کا تعربیت میں قبط عاکوئی اختلات نہیں ہوتا۔ دین کی تعربیت ہے ہے

المعتسيطيرى مدسروا دارالعارف ته الينتا ١٠٨٣/١

تمام انتول میں معروف سے تمام امتیں شریعت کا اطلاق عملی احکام ہی پرکرتی ہیں۔ قضاء سے متعلق احکام اور وہ مسائل جن میں حکام کی طرف رج ع کیاجاتا ہے، وہ جی شریعت میں داخل ہیں کبکن احکام اور وہ مسائل جن میں حکام کی طرف رج ع کیاجاتا ہے۔ اور داخل ہیں کبکن احکام حلال وحرام کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دین احکام حلال وحرام کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور میں موضوع مجت وین ہرتو می خرنمام انبیار کرام کا دین ایک ہی سبے جسے اللہ جاتا نائل نے نازل فرما یا متعالی اس کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالی ہے ،

اس نے تمہارے لیے دبن کا وہی داستہ مقرر کیا ہے جس دکے اختیار کرنے کا صفرت نوح کو کم دبا نفا اور جس کی داسے محمر ہم نے تمہاری طرف و تی جیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسی اور سیلی کو کم دیا نظاد وہ بہ کہ دبن کو قائم رکھنا اور اس میں مجھوط نڈ ڈالن جس جیز کی طرف نئم مشرکوں کو بلانے ہو کوہ اُن کو دشوارگزر نی ہے الشرجس کو جا بہتا ہے ابنی بارگا دکا برگزید کر لیتا ہے اور جاس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف اور جاس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف نَسُرَعَ كَكُمُرِّمِنَ الْدِيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي يَ اَفْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِ بِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى بِهِ إِبْرَاهِ بِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْ اَقِيْسُواالْ قِيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوا اِنْ اَقِيْسُواالْ قِيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوا نِنْ الْمِيْمِ مَنَ أَيْسَاءً وَيَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا الْمُيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَعَدِي عَلَى الْمُيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَعَدِي عَلَى الْمُيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَعَدِي

کیا وہ ان سے مشر بجب بیں جنہوں سنے ان سکے بیسے ایسا دبن مقرر کیا سیے جس کا خدا سنے حکم نہیں دیا ۔ نیزادشادسے، آمرکش مُرشکیکاء شرعُوا کشترمین البدین مساکتر بیآذک به والله سته بیآذک به والله سته علامه درشنبدرضا کیطفے ہیں،

ك نفسيرالمنارس مهر ودارالمعرفة ، بيرون كم مشورة الشورى آيت ۱۳ ايفا آيت ۱۱

«بهارے نقہارا در حوام بی بیات شہور و معوف ہے کہ دین سرح اور شریعت کے الفاظ ایک بی عنی بی استعمال ہوتے بین کی اس سے با وجود آپ دیجین کے ملم شرع ، علی بٹریعت اور کتب ٹریعت کے الفاظ فقہ کر تب فقہ اور علی رفقہ کے لیے زیادہ موز وں ہیں ۔ علم عفا مَد واخلاق اور ان کے علماء و کتب کے لیے ان الفاظ کا استعمال آتنا موز وں نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیجین کے کہ فقہ ارکتی مسائل کی بابت کہا کرتے بیں کہ دیانہ تو مبائز سے ، کمر قضائہ مبائز میں سے اور کی مسائل کی بابت کہا کرتے بیں کہ دیانہ تو مبائز سے ، کمر صفائہ مبائز میں سے اور میا مرب اور کی مرب میں میں میں داخل ہے کہ اس ٹنہ لیعت ہے مسافعی سے اور میا ان سان اللہ تو تعالی کے دین بیر عمل بیرا ہواکر تا ہے اور اس کی عمل کی بدولت انسان اللہ تعالی کے دین بیر عمل بیرا ہواکر تا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا اور ما عزی و انگسادی کا اظہار کرتا ہے ۔ یہ ا

اسمسله مین فیصله کن ارشادات مفترت شاه ولی الندد لموی کے بین بچٹ انچہ آپ مندماستے ہیں ،

ما تواندتیانی کا طرف تعرب ماصل کریں ۔ اس بات برایمان رکمیں کرتسام سوادت كوان سك وقوع سعقبل كاس سنة تقدير مي الكور كمقاسب الترتعالى سف فرشتون كوبديا فراياس يومرثواس كى نا فرانى نبي كرست ، بكديوانبين كم ديا جانكسيئ فزامرا بإاطاعت بن مات بير البين بندول مي سيرس بروه جاب ابنى كتاب نازل فرماناسيد ولكول برايني اطاعت كوفرض قرار دبتاسهد قيامت يعشت بعدالموت بهجنت اوردوزخ برح بين اسي طرح نبي كي مختلف اقسام مثلاً طهارت ، نماز، زكوة ، روزه ، ج اورتفلى عبا دتول مثلاً وعام ذكراورتل وب كتاب الشرسعة تقرب المى كيمصول برهي ثمام انبياركرام كااتفاق سبحاد اس بات بریمی اتفاق سید که نکاح مسنون سید، زناحرام سید- توگول سکے درميان عدل والصاف كرنا جابيبي ظلم كرنا حرام سب مجرون برمدوقاكم كمزاج استن الترتع الى كالمحدثمنول كما تهجهادكرنا جاسيه الترتعالى مسك دين مين مركزم عمل موناج الهيد بيسب مسائل بين دين كي اصليت اور حقيقت لبندا قرائ عليم مين ان مسائل سية زياده بحث نهين كي كن الأماشا إلترا) كبونكه بيرتوان لوكول سكير فإل مجمستم متصرين كى زبان ميں التدنيعالى سنے قرآن مسليم كوتهم برنازل فرمايا- اختلاف جنفاوه ان أموركي صورتول ميس تنفاء مثلاً صفرت موسى علب التلام كى تشريعت ميں رجم كا تكم تنفاء جبكه بهمارئ شريعت ميں سبے كه شادى شده إ فراد كورجسم كياجاست اورعنرشا دى شده كوكوليد لگاست حابتى يهون موسى كي شرييت مي صرف قصاص كاحكم بخطا وربهمارئ ترلعيت مين قعياص اور دبيت كاحكم سربعيه اسى قبيل ميس عبادات سكدادفات اوراداب واركان كالختلاف سهد مختصريب كمروه مخضوص كيفتيات وتبكى كم يختلف مورتول اورارنفا قات كى بين انبني شريبت دمنهاج كينفين ربيعي يا در كھف المحتراليالغدا مصرت شاه ولى الندولوي الروم و مردارالمعونة بيروت

کے قابل سے کہ جن عبادات اورنیک اعمال برسب ادبان شفق ہیں۔ ان سکھ تفق علیہ ہونے كافلسغهيه بيسكدان كالمنبع وه ملكات اوربيبات نغسانيه بيئ جن كالمعاديس انسان كي معادت اورشقاوت برنمایا ل انزیز تاسید- بداعمال ان کوتقویت دسیتے بین میونکه بدان کی امری صورت اورتمثيلات بيئ كيكن مبرحال ان اعمال كاوزن اوران كى قدر وقيمت اسى مرموقوت ہے کہ وہ کہاں یک ان ملکات مستصول میں ممترومعاون ثابت بروتے ہیں حس کواملکا اورمهيأت نفسانيه كاعلمتين اس كاعمل بعيرت كي نبار برنهب بوتا يعض اوفات أدميسي عبادت ياعمل صالح كى صرف اتنى مقداركو كافى مجهد ليتابه يدور صقيقت كافى نبين مثلاً تمازمين قرآت بهي بيرمضا اورينهي أس كي تماز دعا يُرمشتمل مرقى سب تواسقهم كي تمازي مبعى مغيرتهي السسي المسيد وام كوكسى اليسه عارف بالتركى دامنما فى كى منورت سيديس كاعلم تمام حقائق برجاوى مردا ورسياست أمتت كافرض باحسن وبوه انحام وسيرسكتا مرء اسركوالتر فعايساعلم ديابوكداهمال كي ليكوني ايسي صورت متعين كرس عص مي امشتباه كاشاتبه بمك باقی نذرسیے اور وہ ایک آبسا ام محسوس بن کررہ میاستے بعین کومرایک که ومسمجھ ستحك- ايبسه بي كمفك الحكام برموّا فده اورمطاله بمترّب موناسها ورامي سع الذَّلعالي کی محبت بچری ہوتی سہے۔)

مترسم کے التباس سے بچنے کے لیے درج ذیل دوباتوں کی طرف توقیر مبذول کرانا زبس ضروری سہے ،

اسقدیم وجدید مردور میں ہمار سے علما کرام نے اسلام کوکئ قسموں میرتی ہیں کیا ہے
جن میں سے اہم نزین اقسام شریعت، دین، مدیث تفسیر عقائد، فغرا ورصطلحات
رامول ہیں۔ بعض لوگ اس وہم میں مجی مبتلا ہوستے کہ شریعت دین سے الگ کوئی متقل
چیز ہے یا ہیکہ اسلام کے کچھ تقدیر عمل کیا جاسکتا ہے اور کچھ پرمل نہیں کیا جاسکت کیکن یا دیج
کریا وہام مطلقاً می خیر نہیں ہیں۔ فروع دین اصول سے الگ نہیں۔ فقہ قرآن و مدیث سے

کوئی الگ شیئ نہیں ہے۔ اس عبادت اور قربانی کی کوئی قدر قیمت نہیں جس میں نیت فاسد سویا جسے الٹر تعالی نے مشروع ہی قرار ندویا ہو ابلکہ اس کا تعلق برعات و خرافان سے ہو۔ ملمار کرام کے ہاں تیقیم من فئی نوعیت کی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کتعلیم و تدریس اور کجٹ و تحیص کے لیے سبولت اور اسانی پیدا ہوجائے۔ برخض ان ملمار کے قوال سے جنہیں ہم نے استداک میں بیش کیا ہے کوئی ایسام فہوم اخذ کرے ہوان کی اپنی مرض و منشا اور اراد سے کے مطابق مز ہو تو اس کی مثال الیسے ہے جیسے کوئی معلیم مالئے یا ماکھ میں بھریکی مارے۔

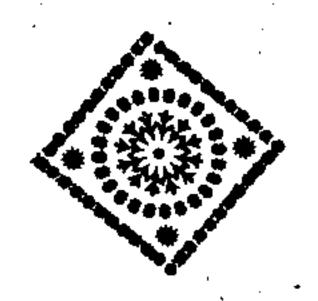



## THE COMPANY

| حضرت نوع ملاساكي بعثت | •         |
|-----------------------|-----------|
| شرك كالتفازكيسي مواج  | · ·       |
| وعوت توع ملاسم        | ·<br>——•  |
| سرداران قوم كاموقف    |           |
| خاندان نوح ملاله      |           |
| طوفان                 | <b>——</b> |



#### بسم التدارمن الرجيم

### إن الله الماضطفي ادم و نوما وال إبراهيم وال عمران على العالمين. ٥

سورة العمان ٢٣



الله نے آدم اور نوح اور خاندان ابر اہیم اور خاندان عمران کو مان کو تمام جمان کے لوگوں میں منتخب فرمالیا تھا۔



# 

حضرت آدم ملیدالسلام کی زمین برتشرلیف آوری اورالشرتعالی کی توحیداور مدم شرک لازم وطزوم بین بیمنی اس وقت روستے زمین برالٹرتعالی کے سامتھ کوتی شرک کرنے دالانتھا۔ آدم ملیدالسلام کے بعد معبی دس صدیول تک توحید مباری وساری رہی مبیسا کہ میری بخاری میں سبے ،

م آدم اورنوع می مابین دس مدریاں ہیں، ان صدیوں کے سب لوگ دین اسلام کے پابند تنصے۔ الم

اگرصدی سے مرادسوسال ہوجیساکہ اکٹرلوگ اس سے بہی مجھتے ہیں تو بچرلا محالہ حصرت آدم و فوج کے مابین ایک ہزارسال کی قرت ہے ایکن اس سے اس بات کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو ، کیونکہ ابن عباس نے اسے اسلام کے ساتھ مقلة کیا ہے ، جبکہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس عرصہ بیں بعد کی کچھالیہی صدیاں بھی ہوں بھر اسلام بچمل برایہ ہموں ایکن صدیق ابی امائے دس صدیوں کے حصر بمی بردلالت کرتی ہے۔ اسلام بچمل برایہ ہموں ایکن صدیق ابی امائے دس صدیوں کے حصر بمی بردلالت کرتی ہے۔ ابن عباس نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ می لمان مختے ۔ اس سے اس بات کی بھی یقینی طور بر تردید ہم تی ہے جوبعض ابل کتاب تو فین سے ذکر کیا ہے۔ اس سے اس بات کی بھی یقینی طور بر تردید ہم تی ہے جوبعض ابل کتاب تو فین سے ذکر کیا ہے۔

کے میں بان کیا ہے کہ ایک شخص نے پوجھا یا رسول اللہ اکیا اوم کوما فظ ابوماتم بن حبان نے اپنی می میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے پوجھا یا رسول اللہ اکیا آدم بھی نہی تھے؛ فروایا ہا رہی تھے، ان سے اللہ فیر بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے پوجھا یا رسول اللہ اکیا آدم بھی نہی تھے؛ فروایا ہی تھے، ان سے اللہ نے کلام فروایا ۔ اس نے پوجھا کہ ان کے اور حضرت نوع کے درمیان کننا حرصہ ہے ؛ فروایا دس مدیاں ، یہ رواین مسلم کی شرط کے مطابق ہے ، لیکن اوام مسلم نے اسے بیان نہیں فروایا ۔

كه قابل ا دراس كے بیٹے آگ كی تُوجاكرتے شفے، والٹراعلم ا

ان نیک صدیول کے بعد کچھ ایسے امور بیدا ہوستے جنہوں نے اسینے دور کے لوگوں کو

منت پرستی کی طرف ماکل کردیا - اس کاسبب اس صریت سے معلوم مرو تاسید جسے امام مخاری نے

الني يم على مروايت ابن حرم ازعطا ازابن عباس ايت كريمه

وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَ الْمُنْكُمُ وَلِا الرَكِيْكُ كُلِينَ مُعِودول كوبركز وجوزنا

نَذَرُنَ وَدًّا قَلَا سُوَاعًا قَلَا الرود الرمواع اور يغوث اور يعوق اور سر

يغوث وَيعُوق وَنسُواه كرميم ترك نهرنا

کی تعسیر میں بیان کیا ہے کہ نوح ملیہ السّلام کی قوم کے بت عربی میں بہت بعد میں ہستے،
وَدُکی بِرِسْنَش دومۃ الجندل کا قبیلہ کلب کرتا تھا۔ سُواح خاندان مُزیل کا معبود تھا۔ یَغُوث کی برسننش دومۃ الجندل کا قبیلہ کلب کرتا تھا۔ سُواح خاندان مُزیل کا معبود تھا۔ یغوث کی عبادت بنومراد کرتے تھے۔ بھرسائے قریب منفام جرف کے ایک نما ندان بزع ظیف نے
اسے خدا بنالیا تھا۔ بیتو تی کی بوجا بنوسمدال کرتے تھے۔ اسی طرح تشرکے بجاری آل فی کا ع

کے بنوجمبر مخصے میں منتون نوح علیہ السّلام کی قوم کے کچھ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ فوت بوگئے توشیطان سنے قوم نوح سے کہا کہ جن مجلسوں میں مبی کے کررہ حیادت کیا کرتے تھے،

ان بیں اب ان سکے بنت بناکر رکھ دو اور انہیں سکے نام سسے انہیں موسوم کردو ؛ چنانچہ

قوم نوحسنے سنان کی اس بات کوسیم کرسے اسی طرح کیا دلیکن ان کی بیستن ان لوگوں

کے فوت ہوسنے کے بعد ہوتی مجبکہ بعد میں اسنے والوں کوان کی بابت میں علم نہ تھا۔ کے

ابن جرية رقمطراز بين:

معنیون ولعیوق . . . . . به نیک لوگ شفی، آدم اور نوخ کے درمیا اس می افتار کرتے ہے۔ آدم اور نوخ کے درمیا اس می افتار کرتے ہے۔ بین اور نوخ کے درمیا اس کی افتدار کرتے ہے۔ بین اور نوخ کے کرمیں مباوت کا کے متبعین سنے کہا کہ آگر ہم ان کی تصویریں بنالیں توانہیں دیجے کرمیں مباوت کا

له الباية والنهاية امرا٠١ عه فتح البارى ١٠ مر١٩٧

زیاده شوق پیدا موفار نب گا بجنانجه انهول نے ابیخ بزرگون کی تصویرین ایس اورجب یہ فوت موسکتے اور دو مرسے بوگ بیدا موسکتے تو البیس نے ان کے لو میں دسوسہ بیدا کر دیا کہ تمہارے آبا دا اجہاں کی عبادت کرتے اور انہیں سے بارش دعیرہ مانگئے ستھے بیٹ بیطان کا یہ دسوسہ کارگر ثابت ہوا اور ان لوگوں ان کی عبادت شروع کردی ہے ان کی عبادت شروع کردی ہے

تعنرت اور دین رسول تهیں بلکہ نبی تھے کے معنرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم بی اور صنرت اور دین رسول تہیں بلکہ نبی تھے کے معنرت نوح علیہ السّلام کا ذکر قرآن کریم بی لع البوایۃ مانہایۃ الم ۱۰۰ کے فتح الباری معدیث شفاصت ایک لمبی معدیث ہے، ہم نے اس بی سے اللہ کی معند بیان کیا ہے جو صنوت نوع ملیہ السّلام سے تعلق تقا - ۲/۱۸ مقبعۃ البابی الحبی، مرب میں قوم نوع کے دہوں میں ہے آگے ، تو مکن ہے کہ یہ نام بہندوستان کے داستہ سے آتے ہوں یا شیطان می نے مربوں کے دلوں میں ہے نام ڈال دیتے ہوں اس لسلہ میں کو تی میح ولیل موج ونہیں ہے۔
شیطان می نے مربوں کے دلوں میں ہے نام ڈال دیتے ہوں اس لسلہ میں کو تی میح ولیل موج ونہیں ہے۔ تینتاکیس مقامات برآیاسید یسورهٔ اعراف، مود مومنون الشعرام، قمراورسورهٔ لوح میں اب کاقصه تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاسیدیاه

### منرك كالمفاركيس مواء

مدیث ابن عباس میسید کئی مبتی صاصل بروت اورکئی عبرتیں اورفی عتیں ملتی بیں۔ ان میں سے چند ایک اہم اسباق و کسی میں کے دنیل میں میان کیا عبالا سے ،

ا-مشیطان نے قوم نوم کے سامنے اس بات کومزین کرکے بیش کیا کہ وفات کے بعدنيك أدميول كي تعظيم كرنا واجب سبع اشيطان في ان كے دلول ميں يہات لمالى كرمن بلسول ميں سيدي السين الله ميں ان سے بنت بناكر ركھ دواوران مبتول کو انہی سکے نام سے موسوم کردد و- اس سکے بعد بعب قوم نوح سکے مجھددوس لوگ آستے،توشیطان سنے ان سے دلوں میں بیات ڈالی کتمبارسے آبا قاملاد البى بنول كى برستش كياكرست منف يشبطان نوح كى قوم كوسے وقوف بنانے ميں كامياب بروكيا اوران بيوقوفول سنے اس كى الماعت مشروع كردى وه شبطان سے دشکر کے سیاہی بن گئے اور اس کی جماعت سے کارکن بن گئے اور اکس کی مؤارش برجين كالأنكران برفوض بينفاكه شيطان كى بات ماستضيخل لموربرامتناب كرست بميونكه وه توان كازبردست وشمن تصاءادشاد بارتعاليه ولد تنبعوا خطوات الشيظن اور شبطان كے قدموں بربنم بوء وہمارا إِنَّا كَكُمْ عَدْ وَيُعْبِينَ إِنَّمَا كُمُلُ وَمُن سِبِ وَمُمْ كُورُانَ اورسِهِ حياتى

له قصص الانبيار، ص ١١، داراميارالتراث العربي

وَاَنُ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعُلُهُونَ هَ لِمَ

قوم نوح برفرض تنها که ده اس بات کومبان لینے که الله تنعالی کی عبادت سے معنی بربی کہ شیطان کی نافر مانی کی مباست اور اس سے وسوسول کی مخالفت کی مبلت الله بنیں کہ شیطان کی نافر مانی کی مباست اور اس سے وسوسول کی مخالفت کی مبلت الله سنے اس بات کا وعدہ بھی فرمالیا تھا، بینا بخہ ارشا دبارتی الی ہے۔

اَلُهُ اَعُهَدُ اِلْكُكُمُ لِلَّهُ الْمُنْكُمُ لِلْهُ كُمُ الْمُنْكُمُ لِلْهُ الْمُنْكُمُ لِلْهُ الْمُنْكُمُ الله الله الله الله الله المُناكِمُ عَدُقُ مُسِينًا وَ الله المُناكِمُ عَدُونِي لِمُهَدَّاصِرًا طُلَّا الله المُناكِمُ المُناكِمُ الله المُناكِمُ المُناكِمُ المُناكِمُ المُناكِمُ الله المُناكِمُ الله المُناكِمُ الله المُناكِمُ المُناكِ

نيزفرواياه

شیطان تمهارا شمن سی تم معی است فتمن می مجبوده اسین (پیرتوول کے) محروم کو المالیت تاکہ وہ دوزخ والول محروم کو الم المسیت تاکہ وہ دوزخ والول إِنَّ الشَّيْطُانُ لَكُمُ مَعَدُ وَّ الْمَا فَا يَخِذُ وَلِا عَدُ قَاء إِنْهَا فَا يَخِذُ وَلِا عَدُ قَاء إِنْهَا يَدُعُونُوا مِنْ اَصْعُوبُ السَّعِيدُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْعُبِ السَّعِيدُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْعُبِ السَّعِيدُ لِيَّهُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ اللَّهُ السَّعِيدُ السَّعُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُ السُّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُ الْعُلِي السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُولُ السَّعُ السَّعُولُ السَّ

ملي موں۔

لعسورة البقرة ١٦٨، ١٦٩ عد مورة يسين ٢٠- ١٢ سعسورة فاطرآيت ٢

Marfat.com

کشمهینی نے لکھا ہے کہ علم خم ہونے کامعیٰ یہ ہے کہ علمائکے خم ہونے کے اللہ علم کے آثار مجی مدف گئے متے اور جہالت عام ہوگئی تقی وقتی کہ وہ توحید و ترک میں امتیاز خمیں ملے کہ اللہ المحض اس طن کی بنیا د پر وہ سرک میں مبتلا ہوگئے ۔۔۔۔ کہ براست تھا اللہ کے ہاں نفع بخش تابت ہوں گے۔ له شیطان کو ایک ہزار مہال میں تو اس بات کی طاقت مذہوئی کہ وہ ا بینے اعزاض و مقاصد میں سے کسی ایک تفصد کو ماصل کرنا اکمیونکہ اس کا حیار علماء پر تونہیں بیل سکت تھا اور مذا میں کے مال ومناع کو ان کے بال پذیرائی ماصل ہو تھی تھی اس لیے کہ مروہ نی ہیزی کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مسوئی پر برچھتے تھے ، ہذا یہ بات واضح سے کہ ان کے ہاں حیادت صرف وہی تھی ہو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہوئی تھی۔

بعب علمار فوت موگتے اورجہالت عام مرگئ نوبچرشیطان کی با نیں مجھی نی جائے۔ لگیں اور اُس سے احکام بریمجی عمل در آمد شونے لگا۔ یہی وجہ سے کہ خاتم الا نبیا والمرلین محمد مسطفے صلی الڈیملیہ وسلم برسب سے بیہے یہ وجی نازل موتی :

إِنْ أَبِاسِمِ رَبِّكِ الَّذِي الَّذِي فَكُنَّ وَ هَكُنَّ الْإِنْسَاتَ مِنْ عَلَقِ وَ الْوَلُولُولُولُكُ مَنْ الْحُكُمُ وَ الْفُرُولُولُولُكُ عَلَمَ الْحُرَّمُ وَ الْمُؤْلُولُولُكُ عَلَمَ الْحَرَّمُ وَ الْمُؤْلُولُولُكُ عَلَمَ الْحَرَّمُ وَ الْمُؤْلُولُكُ مَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلُولُولُكُ مَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلُولُكُ مَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلُولُكُ مَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُولُكُ مَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُكُ مَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُكُ مَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُكُ مَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُكُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُكُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اس بہلی وی سے نزول سے بعد آنخصرن صلی الدیمائے مدرسہ ارقم بن ابی ارقم میں حضائن صما مبرکم می تعلیم و ترمیت مشروع فرما دی تھی اور اس عظیم درسگاہ سے میں

له منخ المجدد عبالرمن بن س الكشيخ من ١٢١ كم سورة العلق آيت ١-٥

اس سيسلمين مافظاب فيم محارشادات برك قابل قدوبين بوكر حسب ذيامي «منيبطان بميشه سے قبر ستوں سے بهتا جلاآ باسپے کدانبیار وصالحین كمى محبتت كانقاضا بيسب كدان كى قبروں برعمارت بنائى مباستے اور پھران بر اعتكاف كياماست كيونكهان كى قبروس كياس وعام تنول موتى سبعاور بهرایک قدم اور برهاناسید اوران کے دل میں میربات دالتا سید کران وسيلهس اورالتدتعالى كوان كيسم وسي كروم ككرنا جاسية والاكلانتوالى كى شان اس سى كېيىن زياده بىندوترسېد كەلىسى قىسم دى ماستى يامخلوق میں۔ مسکسی کا نام کے کراس سے کوئی موال کیا جائے۔ جب به فبررست ان ما تول میں بخته موجاتے ہیں تو بچروه الترتعالی سے بجاستة انہي سے دُماً ما ننگے، ان كى عبادت كرسنے اور ان سے شفاعت كصهوال كوان محددلول مين معما ويناسه اور مجريه لوك قركوبت بناليت اس برجراع روشن كرسته اوراس برغلان چرهاسته بين قبركاطواف كرست بين وقركوبوسه دسنت بين ويال جحكرست اورجا لورول كوذ بركرست بين يجب وه نودان باتول بين مخته موجا ت ين تودوس لوگول كومهي اس عبادت کی دعوت دسیتے ہیں اور اسسے عیدا در قربان گاہ بنالیتے ہیں ' اورخيال كريت بيركداس طرح كرنا دنيا وآخرت دونول ميس نفع بخنس سبئ حال تكهيسب باتيس دين اسلام كمصح مخالف ببي اور سخديد توحيدا ورخالص التدسي كى عبادت محمنا في بين أوران مقاصد كم بالكلمتنصاد حبي كليه التدتعالى سف اسبين بينم برصرت محدرسول الترصلي الترعلب كم كم مبعوث

جبب بيقرر سنت ان بالول مي ميمي بخية مروماست بين نوي شيطان ان

مبندمرتب شخصیتوں سے سندفرا فت ماصل کی کہشیطان کوان سے قریب میشکنے کی بھی جراکت نہنقی۔

نمائه كردش كزنار بالمضي كمم كم اورعلما مركم موكنة مدارس اور بوبنورسليان برهسكة ا ورشیطان بھوالیسے لوگ تیار کرنے میں کامیاب موگیا جودین کے نام برالیا طریق تعلیم ابنارسي بين سي دين علم كافقط نام مي سيداوراس سيد بره كراس مبي دين كادر كوتى بات نہيں ہے۔ اسى تسم كے غلط نظام تعليم كے زيرسايد بروان برُه كرم بہت سے غالى سى دُعاة ومبتغين بھى بىدا ہوستے، اسلامى ممالک دين سيم خون بوسنے الو كى جِلاً كاه واصحابِ بيعت كى بناه گاه اور البنبى و در آمد شده افكار و نظريات كى تجربوگاه بن سکتے، اب بھرسنے سرسے سے نبتوں کی پرستش شروع ہوگئی سیسے، مگر ریا اور مبرريبت بين بجنبي سنعة دورسك كالبعول سف ننى تنكلول اورصورتول مين زاشا سبهان عبدير من مل سعة قوميت ، وطنيت ، انتراكبت ، ديموكريسي اور وجوديت بطورنماص فابل وكربي ادرم مرروزسنة سنة بتول كانام سنة رستة بي كرماأنزل الله بمامن سلكان معا سنيطان سنے قوم نوح سے بكبار ہى خبرالتدكى برستش كامطالبہ نہيں كيا تھا كيوك اگروه الساكرتا توكوتی بھی اس كی بات كوسليم نذكرتا ، بلكم اس نے تدر سجی طور براسینے مال میں لوگوں کومچنساسنے کی کوشش کی اور وہ اس طرح کہ بہلے ان کے لوں میں بينال دالكه وه نيك لوكول مسيحتن كررسه بين اور بيران كد دلول مين بيان لمالی کدان کی یا دگاروں سے لیے ان کی تصویروں کو بنانا ہے مدمزوری سے اور میر بمحد عرصه بعدجب بياوگ ميل بسيئة توسنة آسنة والول كے ول ميں بيبات فال دي تمهارسه آباؤا مباوتوانهي نبتول كي عبادت كياكرست مقع يشيطان كي اس يات كوش كر انهول شعبى بتول كى يبتن شروع كردى شيطان كركمراه كرسن كسك كمالطريق بي

موضعت مجادى اس مديد تاريخ برايك طاتران نظر في السلطاء وه الدسونة المزمرة بيت عهم عدسورة الانغال ايت مهم عد نع المجدم مسموم كارالكته العلمة أبرد

جان سے گاکداج بھی ٹیبطانی تشکر بعینہ انہی راسنوں برجل رہاہے جنہیں ان کے قائرا قال سے قوم نوح کو تباہ وبرباد کرسنے کے سیے اختیار کیا تھا۔ بمارى دليل بيسيكم أمت مين بودين سسه الخاف اورتمام أمورهات میں اسلام سے دوری رونما ہوگئے سہے۔ بیٹمام باتیں پیایک توبیدانہیں مهويش بلكرانهول سنيمويجده صورست اخستهار كرسن سيع يبليكتي مامل سطے سیستے ہیں، مثلاً عورت کاموبودہ مستلہ کئی مراصل ملے کرسفے سے بعدیہا بكسينها سبعد وشمنان دين سف بيها توعورت كونعلى بيات بزوع كي بسب اس بن انہیں کامیا ہی ہوگئ توجھرانہوں سنے تعلیم سے لیے اسپے طراقوں كوومنع كياا ورتغليم دسيض كي البين تيادكرده سناف كولاست ببرمله مجى مطع بوكياتومسلمان عورتول سك دل ميں انبول نے بير بات ڈال دى كه وه مجمى مغربي مورتول سيحنفش فدم برملين اس كے بعدا كل قدم يه اسما ياكد برده كوخيربا وكبهروبينا حياسي كيونكه بياك سرائرنا جائز بابندى سبعدا وراسلام مس بردس كاقتلعًا كوئى مكم تهيس سب اوراس سے بعداگل قدم بي مفاكسياست ودانت ادراعمال محمدت مين عورتون كومردون سكدشان بشارجين حباسبي اور بجرانبول سنے قوانبن بھی الیسے وضع کرسیے کہ برکاری کی صورت میں کوئی مسزانہیں ، بلکہ باہمی رصنا مندی سیسے جرمیا ہیں کرستے میریں۔ مه- آج شبطان کومسلمان کمکوں میں بڑی وہیع مکومت حاصل سیے۔ اس سے لینے تبین کے سید اس بات کوبہت مزین کرسے بیش کیا سید کداولیا می قبروں بربرسے براسے عظيم الشان تقبة تعميركيه ما تبر- قبرول كواجهل تواس قدر توبصورت عمارتول اورقبول له ملمات اسلام سے بان حورت کوتعلیم دلا نے سے سلسلمین فطعًا کوئی اختلاف نہیں والبت تفعف صدى مصريم كم كم الم برجهالت اورسيه داه دوى شروع بروي سيد بعمرا مركي موقات

احیای نا میر زقون بدرهم و بالف باکف برزق الاُموات مراس ناون برزق الاُموات مراس ناون برزق الاُموات مراس مراس کے مساب سے اندرا سے بین دیا جاتا ، مرم دوں کو براروں کے مساب نادرا سے بیت باتے ہیں۔

وبقال هذاالقطب باب المصطفى ووسيلة نقضى بدا لحاجات كهام أناست كديقطب باب المصطفى و الدايك ايسا وسيرست ساماجتر وي به الموتى بن و

وإنا أعذب في الحياة ولبس لى باأمرد فومابه أقتاسك آك دنيا بين نوزند كل بين منزاب بين مبتلامون اورميرك باست وتبلاموت كالمحص ملى المعنى مامان نهين و تبلاموت كالمحص معنى مامان نهين و تبلام و معنى مامان نهين و تبلام و معنى مامان نهين و تبلام و

ال مفامان میں سے اہم ترین بروی جسین اوزینب مصرمیں ابن عربی اور زمینب شام میں مجیلاتی علی اور سین عراق میں اور عبدروس کمین میں ہیں۔ ان سب منا مات بران خفینول کے نام سے جو قبری بنی ہوتی ہیں، وہ سب فرضی ہیں۔ اس با کی کوئی دلیل نہیں کہ علی بحث بین اور زمینب ان قبروں میں مدفون ہیں، جبکہ ان علاقوں میں واقعی طور برنجی صحابہ کرام مرفون ہیں کیکن ان برعتوں اور ضلالتوں میں مبتلا لوگوں کوسم نے کبھی ان کا نام لیتے نہیں سُنا۔ لہ

اس سب سے بڑھ کر ہیکہ ان قبر پرستوں نے ظالم ادر مبابر کو میں اور بہدے اس کے ساتھی بہنے ہوئے بین ان کے ساتھی بہنے ہوئے بین اور دعوت الی اللہ کے میدان میں کام کرنے والوں سے لیے بیقتل یا مبلاولمی کے فتو سے صاور کررتے رہتے ہیں، مالا نکہ ان کے بہت سے ایسے اجتہادات میں جی کا احترام کرنا واجب ہے، گراس کے باوجود منافقین کا بازارِ تجارت گرم رہتا ہے اور وہ علما رسوک سے منافع اور فوائد ماصل کرنے کی کوشس میں گئے رہتے ہیں۔ اس وُنیا میں سب سے زیادہ مبر بنت وہ لوگ ہیں جومنا فقوں کے لیے منافت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، گراس نے بحر مجھی کوتی مختصوا ستہ نہیں باتے۔ اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دیا ہے، کونکہ رست نہیں باتے۔ اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دیا ہے، کونکہ رست بستی کا سب منتی ہیں۔ ماحنی اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دیا ہے، کونکہ رست بستی کا سب منتی ہیں۔ ماحنی

۵- اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دیا ہے ، کیونکہ دیئت برستی کا سبب بنتی ہیں۔ ماضی کی مثال ہم ارسے سلمنے ہے کہ قوم نورج سے نیک بندوں کی وفات کے بعد ان کی نصویروں کی برستن کی اور بھر انہیں مبتوں کی صورت میں ڈھال ایم بر برحضو ق الصحید وں کی سب مصدوق علیہ افضل الصّادة و اسمیم نے برخبردی ہے کہ قیامت کے دن سب نیا دہ سخت عذاب معتوروں کو سوکا یحضرت الوم بریرہ رضی اللّٰر و مایت ہیں کہ اس سے کہ اکتھ رت سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارث دفر مایا کہ "اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے بیا افل کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنا جیا سبت (اگر ان میں طافت ہے) بیرائی کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنا جیا سبت وائد والی بیا ایک بال بداکر کے تواہد کی تیں ایا ایک بال بداکر کے تواہد کرتے ہیں گون ہوگا ہو میری طرح تخلیق کرنا جیا سبت دانہ بناکر دکھا تیں ایا کی بال بداکر کے تواہد کو تا میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی الله میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی الله عیر سبت الی میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی الله میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی الله عیر صحابی الله عیر سبت میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی الله عیر صحابی الله عیر سبت معلی الله عیر صحابی الله عیر صحابی میں مدفون صحابی ہو یا عیر صحابی الله عیر صحابی میں مدفون صحابی میر صحابی میں مدفون صحابی میں صحابی میں مدفون صحابی میر صحابی میر صحابی میر صحابی میں مدفون صحابی میر سیال میں مدفون سے میر صحابی میر صحابی میں مدفون صحابی میر صحابی میر صحابی میر صحابی میر سیالکہ عرب میں مدفون سے میں مدفون سے میر صحابی میں مدفون سے میر صحابی میر صحابی میں مدفون سے میر صحابی میر صحابی میں مدفون سے میر سیالکہ میر سیالکہ میر صحابی میر صحابی میر سیالکہ میر صحابی میر سیالکہ میر سیالکہ میر سیالکہ میں مدفون سے میر سیالکہ میں میر سیالکہ میر سیالکہ

وكمعاتبن شياسه

حضرت عاتشه صديقه دصى المتعنها سيدوايت سهدكم المخصرت صلى المعلميم تھے میں میرسے پاس تشریف لاستے ، جبکہ میں نے المادی پرایک بردہ ڈال رکھاتھا حب میں تصویر می تقین اب سے انہیں دیجھا تو پھاڑدیا۔ آپ سکے چہرہ افدی کارنگ ببل كي اور فرمايا است عاكشه في امت كس دن سب ست زياده عذاب الوكون كوم وگاجو تخلیق میں الند تعالی کی مشاہرت اختیار کرنا جاہتے ہیں۔" مضرت عالَت ﴿ بیان فرمانی بین کهم نے اس بردے کو میمار کر اس سے ایک یادو تنکیے بنالیے تھے محضرت سعيدبن الى الحس سے روابت سبے كد حضرت ابن عباس كے یاس ایک شخص آبا اور اس فے کہا میں صور میں تصویر میں بناتا مہول کا لبذااس سلسلهمين آب مجصے فتوى ديجيے كەكيافكم سبىرى آب كے فرمايا مبرك قريب آجاؤ، وه قريب آگيا توعير فرماياكه اور قريب موجاؤ، وه اور قرب سيوانواب سنے اپنا دست مبارک اس کے سربر کھااور فرمایاک میں تمہیں وہ بات بنا ناموں جومیں سنے رسول الندسلی الترعلیہ و کم سے سنے کی جنا کیے میں نے آ ہے کو و فرمات سبوست مُسناه



ارشاد فرات سوست مناكرس سن دنیا می كوئی تصویر منائی تواست قیامت کے دن میم ديامات كاكروه اس ميں رُوح بيوسكے، حالانكروه اس ميں رُوح تبين بيونک سے گا۔ ان احادیث مبادکه سیمعلوم موتاسی که تمام انواع و اقسام کی تصویرین حرام بی اوراس ا متبارسے كوئى فرق نهيں كمان كاسابيس بانهيں، وه إلى مسعبن الى كئى بيرياكم سے-آمخصرت صلی الندعلیہ دیم سنے صفرت علی رصنی الندھ نہ کو کھیجا کہ وہ س نصور کو کھیں أسعمنا دالبن بينا بجدا بوالبياج اسدى سعدوايت بهدكة صرت على بن إلى كالب سن فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے سیسے منہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے مول الد صلی مندوم نے تمبی تفاکہ بونصوبری دکھو، اسے مٹاڈالوا ورہوا ویجی قبردیھو، اسے برا مرکر دوسے المام نووی سفتصویرول کی حرمت کا ذکرکرتے موستے لکھا ہے کہ اس عتباسے كوتى فرن نهب كتصوير كاسابه سب مانهي اوراس مسلمين ممارس مذمه كايبي خلاصه سے در معزات صحابر کوائم، تا بعین اور بان کے بعد کے تمام علمار کوام کا بھی بھی مذمب سبے۔ امام توری الک اورالومنیفٹر کا بھی بہی مذہب سبے۔ بعض ملف سے کہا کہ ان تصویروں کی ممانعت سے جن کاسا برہواورجن کاسا یہ منہوان کی ممانعت نہیں ہے ليكن بدايك باطل ندسب سيئ كيونكه وه برده ص مبى تصوير ديجه كرا تحسن صلى معرايم ك است بيما ديا نفا اس كاتوسايه مذنفا اور بيريد كتصوير كي رمت كع بارسه مي احادیث مطلق بین ان میں کسوشم کی کوئی تصیص نہیں سے۔ سے امام زمبری فرمات بین که تعموبر کی ممانعت کا عکم عام ہے۔ اسی طرح میں ہیرو میں تصویریں بنی ہوں ان سے استعمال کی مما نعت کامیے کم عام سید۔ اسی طرح ان کھوں میں داخل موسنے کا علم میں میں سیے بنواہ تصویریں کیوسے میں رقم موں یا منہوں یا تصویری الم مناری وسلم الفاظ مناری سے بیں ، فتح الباری ۱۱ م ۱۵ ملم مدیث عدم من الراس المله مبحم فم مبرح النوى مهار ١١

جس گھرمیں تھوری ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

ان البيت الذى فسيه القور لاندخله العلائكة

له محمل م بشرح النووى مه ا بر ۱۸ سله فتح الباری ۱۲ بری ۵۰ مطبعته البایی المبلی

Marfat.com

"أسى كى مثال توابيد سي جيدكوتى سي شيركو كل جيور دسي اوروه جس كو جاسب بیرمیار دسے یا مجی کی نگی تارین مجیا دسے جومرگزرسنے واسے کے لیے ببغام اجل نابت بول یا کھاسنے میں زمر ملاد سے اور کھانے واسے میان سے بانخدده وبيشين اورجب اس برقتل كالزام لكايا ماستئ تو درسيم كه ان توكون کومیں نے قبل نہیں کیا بلکہ ان کونو زمبر بجلی ا ور شیرسے قبل کیا ہے اور دلیل بروس كذفتل نوصرف وه به قاسب بوبانظ كم ساعد ببوا ورمي ني المعتولين كى طرف ابنا بالتصدر ازنبيركي، لهذا ان كاقتل مبري طرف سرگزمنسوب نبيركيا جاسكتا۔ توبوبات اس كيے بواب ميں كہى جائے گئ كەقتل كيے معنى رُورح كونكال دينا بين بنحداه اسسے اسباب قتل ميں سے كسى سبب كوبروستے كارلاكرنكال ديا مبلستے، وہ زمبرہلائل ہو، مجلی ہویا درندہ ہوہوسی ان اسباب میں سے کیسی کو اختیار کرسے گا، اسے قتل کے عرم میں مورد الزام مقبرایا جاسے گا، نواہ اسے اسبت بانته سنفتل منهمى كبابواس طرح تصويرسه كه اس سع مرادتصوير بناناسبے اورساری فنندسامانی تصویر بنانے میں ہے۔

یشخ مسطف ممامی مزید فرمات بیں ،

آپ بریمی کہرسکت ہیں کہ کیم و کے ساتھ تصویر بنانے والے کو ہا تھے کے ساتھ تصویر بنانے والے کو ہا تھے کے ساتھ تصویر بنانے والے کو ہا تھے کی گنا زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ کیم وایک لحمیں نصویر بنانے والے کی نسبت کئی گنا زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ کیم وایک لحمیں بسن ندر تصویر بی بناسکتا ہے ہاتھ سے بنانے کے بیے توکی مال انگر جا بیر گئے۔

البنة ان سب میں سے وہ تصویر جائز ہے جس میں کوتی خاص فائدہ ہویا جسے کسی اگزیر ا صرورت سکے سیسے بنایا جاستے۔ شیخ ناصرالترین البانی فرمانے ہیں ،

بیں قارئین کی توبہ اس طرف بھی مبذول کرانا چا بہتا ہوں کہ اگر چہم براسے دائو ق کے ساخد مرشم کی تصویر کی حرمت کے حامل ہیں، لیکن ہم اس تصویر کی ممالغت کے قائل نہیں جس میں فائد ہ محققہ ہوا در اس کے ساخد نقصا ان کا کوتی ہیا ہ فابت بنہ ہوا دریہ فائدہ تصویر کے بغیر مکن نہ ہو، مثلاً وہ صویرین جن کی لمب اور ڈاکٹری کے سلسد میں با بخرافیہ میل مجرموں کی شناخت کے لیے ضروریت ہوتی ہے تاکہ انہیں بکر اوا اسکے یالوگوں کو ان سے مطلع کیا جاسکے تو اس تھم کی تصویر یہ مباز ہوں گی، -- بھر شایر بعض محضوص او فات میں داجب مجی ہوں، اس کی دلیل درج ذیل دو صدیثیں ہیں ؛

میں سے جنہوں نے سرطرح کی فولوگرا نی اور تصویروں کوجام قرار دبا ہے، نواہ وہ ما تفدسے بنائ گئی ہو پاکیمرہ سے میں مصنرات بعلور خاص قابل ذکر ہیں ، دا) شیخ محد بن ابراہیم (۲) شیخ عبدالعزیز بن باز دسی شیخ محمد امین نقیطی دمی شیخ ناصرالترین البانی اور دی سنیخ احمد شاکرہ محضرت عاتشه رصنی الشرعنها کی ایک دوسری دوابن میں سے کہ آب کے باس گوایاں محضرت عاتشہ رصنی الشرعنها کی ایک دوسری دوابن میں سے کہ آب کے باس گوایاں محقیں اورجب آنحوز نصلی الشرعلیہ وسلم گھرتشریف لاتے تو اُن سے کیرے سے ساخ بردہ و کرلینے - محدت ابوعوا نداس کا سبب یہ بریان کرتے ہیں کہ آب براس لئے کرتے اکھرتے الکھرت الشاخ الشاخ میں کوختم نہ کریں ۔

اس مدین سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بجتوں کے کھیلنے کے لیے گوایاں بنانا ہائے ہے کہ بجتوں کے کھیلنے کے لیے گوایاں بنانا ہائے ہے کہ بجتوں کے کھیلنے کے لیے گوایاں بنانا ہائے ہے کہ بجتوں کے کھیلنے کے لیے گوایاں بنانا ہائے ہے کہ بحث من المنام اللہ من الل

۲- نصرت ربیع بنت معقر خشے روایت ہے کہ اسخصرت صلی اللہ علیہ وائی نے عاشوا کی سرح بستیوں (بو مدینہ منقرہ کے گردویش شیب) کی طرف یہ بیغیام بھجوا دیا کہ جس نے روزہ مذرکھتا ہو، وہ دن کا باقی محصتہ بھی اسی حالت میں گزاد سے اورجس لئے روزہ دکھا ہو وہ روزہ نزرکھتا ہو، وہ دن کا باقی محصتہ بھی اسی حالت میں گزاد سے کو بر فزار در کھے محصرت ربیع بیان ذواتی ہیں کہ اس کے بعد ہم ہمین ہوزہ وہ کھنے مختے اور جھوٹے بچ ل کو بھی روزہ رکھوا تے اور انہیں اپنے ساتھ مسجد میں مجمی لے بایا کرنے سے اور جھوٹے بچ ل کو بھی روزہ رکھوا تے اور انہیں اپنے ساتھ مسجوبیں مجمی کرنے سے ایک مالی کو روزہ رکھول کے گرفیاں بناکر دہا کرتے وہ انہیں اپنے ساتھ مسجوبیں مجمی کے ساتھ سے دیا ہو انہیں اپنے ساتھ مسجوبیں مجمی کے ساتھ مسجوبیں مجمی کے سے بایا کرنے سے دونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کی وجہ سے مونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کی وجہ سے مونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کی وجہ سے مونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کے کہ انسان کی وجہ سے مونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کی دوجہ سے مونا تو ردل بہلانے کے سیاے کہ انسان کو تا تا ہوجا تا۔

Marfat.com



ایک ردایت میں ہے کہ حبیو کے بہتے جب ہم سے کمانا مانگنے توہم انہیں گڑیاں سے جبتے ہے۔ تاکہ وہ ان سے کھیلتے رہی اور اسپینے روزے کولور کرلیں ۔

اسے بخاری (۱۹۳۸ نے روایت کیا ہے۔ الفاظ بخاری ہی سے بین میسلم (۱۲ الفاظ بحی کئے ہیں۔

نے مجی اسے روایت کیا ہے اور سلم کی ایک دوسری روایت بین کچھ زا کدالفاظ بھی گئے ہیں۔

یددومد شیں اس بات بر ولالت کرنی بی کہ تصویراس ذفت مبائز ہے جب اس سے مصلحت یا نزمیت کا کوئی میں بلوواہستہ مرج تہذیب نفوس، ثقافت یا تعلیم کے بید مغید ہو کہ البنا مشاک برگو البنا ایسی نمام نصویر ہی جن میں اسلام یا مسلمان کا کوئی فائدہ ہو مبائز ہوں گی البنا مشاک برگو اور دوسنوں کی تعدیر برجن میں کوئی فائدہ نہیں مونا ، بلکہ کا فروں اور نبوں سے برجار ہیں۔ والٹہ الملم الم

انسان کوشرک کمبینبیا نے ہیں۔ اسلام نے انہیں حرام قرارہ یا ہے۔
اس سے دو سرام قصود ملم شرعی کی طرف منسوب بعین حضرات کی اس زبر د سست غلغی
کی طرف توجہ مبذول کرانا تھا 'گہنیں کنابوں ا در اسلامی وخیراسلامی اخبارہ جرائد میں اپنی فسوریں
شائع کوائے ہم بن نون جہنے بکہ بعض ہویا نِ ملم فحضل اپنی تعمویریں بنولنے کے سیے ایسے ما مبر فوڈوگرافوس
کی فعدمات ما صل کرنے ہیں جو بڑے ہر ششش ہوز بناسکتے ہوں۔ بہ فوڈوگرافر کم جی توصفرت مولانا سے ہے
کی فعدمات ما صل کرنے ہیں جو بڑے ہے پر شافت اور بھی کہتے ہیں کہ اس اخل زسے بم بھی نون تسویر بڑی ہی
مبا فرب نظر مرح گا کہا س زیب تن فراق اور بھی کہتے ہیں کہ اس اخل زسے بم بھی نون تسویر بڑی ہی
مبا فرب نظر مرح گا کہا س دیا گاہ من قبل و من بعد ۔

مه بکداب نونوب بهان به بنجی بوق به کد با قامده امکام جاری بو نے بین کونسویروں کواس طرح کی ا مبلت اس ا خلار مسلط کا بام است اور اجنما مات دخبرہ کے مواقع براس نرتیب کے ساتھ سی بام ستادر رجب انہیں ایک کرنے ما یا مبار ام مونو فوراً تعظیم کے لید اس کھی ایسے بیر بہ باتیں با بوں مین بین بمکر مدھیان کم ولفنس میں مام موکنی ہیں - والا حول والا قود اللہ باللہ العسلی العظیم ہ

#### 

مصرت نوح على استلام سنے اپنی قوم کوسب سے بہلے يہ دعوت دی کہ وہ اللہ تعالی کی وصرانيست كااغلوف اوراس كمص ما يخد شرك مذكر سن كاافراركريد اوراس كمصر المحكم من المعلى منت تصوير باطاعوت كى يرتش مذكرسه ارتناد بارى نعالى سبع،

كفند أس سكنا نوحاً إلى قويه بمسفوح كوان كي قوم كي طرف بعيانوانهون سے دان سسے کہا اسے میری برادری کے توگوخدا كى عبادت كرواس كيسواتميا راكوتى معونين مجهة تمبارس بارس مي برسه دن كے عذاب كا

فَقَالَ يَقْوُمِ إِعْدُ وَإِللَّهُ مَا ككمرتين إله غيرة إتي آخان عَكَبُكُمْ عِكَاب كُومِ عِظْيُمْ

ا در مست نوح کوان کی قوم کی طرف میجادنوانها سنے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کرورسانے (اورب بینام بینیاسنے) آباہوں کہ مداسکے سوا كرسى كى عبادن مذكرو مجھے تنہارى نسبت عنار اليم كانون سبعه

(مبنت بري ورسيد

وكقذ ارسلنا توحا إلى فوميه إِنْ تُكُمُّ مُنْدِيْنِ مِنْ مِينَ اللهِ الله تعبد والدالله إني آخا م عكيكم عكاب بجوم أبياء

ادر بمسنے نوح کوان کی قوم کی طرف محیاتانہ و سنعان سسے کہا اسے فوم ندائی کی عبادت کرو اس كيسواتمها راكوتي معبود تهيس كبالخ وسيسين مركن كرسكنا فوعا إلى توميه فقال يقوم إغمد طالله ماتكم مِنَ إِلَٰهِ غَيْرُهُ آ فَلَا تَنْتُقُونَ ۗ عُ

الدسورة الا مراف البين ٥٩ عله سورة بمود أيت ١٦٠ ٢٢ عدسورة المؤمنون البيت ١٦٠

مم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ ببشنر اس كے كمان بردر درسينے دالاعذا في افع برد ابنی قوم کومداست کردو-انہوں نے کہاکہ معاتبو مين ثم كو تحصل طور برصبحت كرنا مو ل كه مداكي عبادت كروا وراسست دروا ورميراكبامانو إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آنُ ٱنْنَاذِرُ فَوْمَلِكَ مِنْ قَبْلِ ٱنْ يَّانِيُهُمُ عَذَابُ الِيُمُّرُهُ مَالُ يْقُومِ إِنَّ كَكُمُ خُذِيرٌ مَّا بِنَّهُ اَنِ اعْدُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونَةُ وَاطْبِيعُونَهُ

و محضرت نوح على السلام من ساطه الوسورس كرايي قوم كرسا مين بودعون من كأس كاخلاسه يقوم أعبد طالله مالكمرمن ولا غيرة سببهم انبا كى دعون كاخلاصه معى ميى سبع- ارشاد بارى تعالى سبع،

ادر جوزیمبریم نے تم سے پہلے بھیجے، ان کی

وَمَا أَرْنِسُلَنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ تَسْعُولَ الْآ مُوْجِيُ الْكِيْكِ أَنَّكُ مُ الْمِنْ يَبِي وَيَهِ عِي كُمْرِيكِ سُواكُونَي معبود لَا إِلَهُ اللَّهِ أَنَا فَاعْسُدُ وَنِ أَهُ مَهِي تَهِي تُومِيرِي بِي عبادت كرو-

منیاکی اس زندگی میں لوگول کامعامله اس وقت به درست قرار یا بی بهبرسکت بهب كمك وه التُدتِعالى كم مطيع فرمان نهبن ومبات اورحيات وموت كرسر لمحد مين اس مح متم كم كم كم كم المن الما عن خم نهيل كردسيني اوراس اطاعت وفرمال برداري كي أكس وقت بمک کوئی قدرونیمین نہیں سیے ،جب کک وہ فقطالٹد دصرۂ لائٹر کی۔ لۂ ہی کی مبادت پز کریں اور حب مک وہ سراس جیزگی نفی مذکر دیں جس کی من دُون الندر پیشن کی جاتی ہے۔ ۔ معضرت نوح عليالسلام كم شديرواس طفى كدان كى قوم المكت وبربادى سيرنجات بابه أب ابى قوم كى فيرومعبل تى جا منتے تھے۔ قوم مسكسى صلى دمتائش كونى با مستقطے بيم وجب كهآب في سنة فوم سيخطاب مسك بيراس ساده دبركاراسلوب كوافنتار قرمايا اوربراندازس الهين دعون دي أجيند منالين ملاحظه فرماين،

الم مورة نوح م آیت ا-۳ کم مؤرة مؤدة ۱۲۵ -۲۲

( ۱- آب کوابنی قوم سی جشفقت و محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ آپ باربارفراست بين كراك قوم الحيصة خطروسبت كهين تم عذا بعظيم كى گرفت بين نهاجا دّسه است ميرى قوم سك لوگوا مين درمامول كه عناب اليم مين كبين معتال من موجا و ـ ٧- محضرت نوح على السلام كنهام الموركو بحسن ونوبي سرانجام ديا ودايني يحصح بوزيشن عبى قوم كے سامنے بيش كى بينا بخير الندنعالی نے نوح كى زبانی ذكر فرما باہد، كُلِكَا قُولُ لِكُمُ عِينَانِي مَ میں مذم سے میکناموں کرمیرسے یاس فناکے خوَارَقُ اللّه وَلَا أَعُلُمُ الْعُبِبَ تخزاست با وربذبر كمرمين غبيب جانتا برول ور مِلاً أَفُولُ إِنْ مُلَكِّكُ وَكُلاً تذبيركمتنا مبول كسمين فرشنة ميون اوريدان فكون أَقُولُ لِكَذِينَ تَزْدَ مِن يُسِ كي نسبت جن كونم حقارت كي نظر سي يحقيق م أعبب كمركن يتؤنيهم الله يبهنا سول كه خدا ان كوسلاتي ربعني اعمال كي خايرًا الله أع كمربها في جزائية نيك أتبين دسه كاجوان محولون اَنْفُسِمِ مُرانِي اِذًا تَسِنَ مين سبي است خدا بنوب ما نناسب - اگرمين

السظلیسبن ه او ایسائیوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

یعنی نوع علیہ استلام اپنی فوم کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری نیب نہیں جا نتا اور نہ مونوں سے مال ودولت اور صاہ و نصب کا وعدہ کرتا ہوں بلکہ یہ ہم اہوں کا نہیں لنگریم اس دن اجرو تواب سے نوازے کا جب مال اورا ولاد بھی نفع نہ دیں گے۔ میں نے قریم عولی کا جب مال اورا ولاد بھی نفع نہ دیں گے۔ میں نے قریم عولی بھی نہیں کیا کہ میں کوئٹ معز و فرشتہ ہوں میں تو بشروں کا بال استانے میں تو بست مواز فرماد یا ہے۔ جب قوم یہ بی ہے کہ اگریم سیخے ہوتو جا و اس مذاب کو سیات ہیں کہ استر تعالی وحد و اس مذاب کو سیات ہمیں ڈرا دھم کا رہے ہوئیک آب ہواب و سیتے ہیں کہ اشتر تعالی وحد و استر کیا کہ نہیں کیونکہ بن واشتر کا استر کے بین کوئٹ بن واشتر کیا کہ بی بات نہیں کیونکہ بن واشتر کا استر کے بین کوئٹ بن واشتر کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کا کی بات نہیں کیونکہ بن واشتر کا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن سے بیت کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کیا کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بن واشتر کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیونکہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کو اس معزال کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کیا کہ بیت نہیں کی کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہیں کیا کہ بیت نہ بیت نہیں کی کیا کہ بیت نہیں کی کی کی کیا کہ بیت کی کی کیا کہ بیت کی کی کی کی کی کیا کہ بی

له سورة بُود، آببت اس

كاديد ابسا بنده بهول بجسے اس سے نبوت ورسالت سے سرفراز فرما رکھا سبے کہذامیرے اختيارمين فقع دنقصان نهيس- التدنعالي في فرمايا ،

نوح نے کہا کہ اس کوتوخدا ہی جا ہے گاتونا زل قَالَ انْما يَانِيكُمُ مِهِ اللَّهُ كريك كاورتم داس كوكسي طرح برانهيس إِنَ شَاءَ وَمَا اَنْتُهُمُ مُحْجِزِيُنْ اوراگرمیں بیر میا مرون کهتمها ری خبر خوامی کرون وَلَا يَنِفِعُكُمُ مُنْصَحِى إِنَّ آمَ دَيْثُ ادرخدا بدجياسه كثمهيل كمراه كرسئة توميري أَنُ اَنْصَكَحُ لَكُمُ إِنَ كَانَ اللَّهِ يرِيدُانَ يَغُوبَكُمُ هُورَتُكُمُ خيرخواسي تم كو تجيه فائده نهيس دسيسكتي وبي تنهارا بروردگارسها ورتمهی اسی کی طرف وَالِكُ وَيُوجِعُونَ ٥ لِهِ

لوبط *کرما ناسیے*۔

بمارس مبتغين ودعاة كمے ليے بھي اس بات كى بس قندىتندىد ضرورت سے كے وہجى اسى زندة ما ديدا دررتاني طريني كاركوا ختيا دكري اورلوكول كوترمبيت دين كدوه ايمان بالغيب ر کھیں، اللہ وحدة سے اجروتواب كى امير كھيں - قائدين وشيوخ كومبا سے كه وه وزارتوں اورمنصبوں کے و عدسے پورسے مذہ بونے کی صورت میں نوجوان بشیوخ اور قاتدین کے دشمن مذبن *مانتس-*

الا - حصنرت نوح على السّلام ابنى قوم سه بيان فروات بيركهم مباسنة بهوكه برأما وصداقت مين معروت مهول -المجرت اور مال و دولت كانوامشمند نهين اور صرف التدوير لانتركيب لدئبي سن اجرونواب كي أمير ركمت البول-الندتعالي فرات بين،

فَانَ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاكُتُكُمْمِنَ اوراكرتم فيميراياتودتم مانت بركه، مين أنجر إن أجري إلاّ عكى الله تمسيجه معادمنه بهما نهامم المعادسة فداسك ذمته سعدا ومصيحم بواسع كرمين

وَأُمِونِ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ

ويقوم لأأسئلكم عكيه مَالكَّالِنُ آجْرِي إِلاَّ عَلَى اللهِ وماأنابطار داندن امنق إنهم مكاذفوا ربهم ولكني أم للمُحرِقومًا بمنظم لون له

كَذَبَتْ قُومُ نُوْحٍ إِلْمُرْسَلِيُ

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ نُوحُ وَكُولَاتُقَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعْتَوْنَ

ا دراسے قوم بیں اس دھیجن کے بیلے تم سے مال وزر كانوالى منبي بول ميراصد توفداك ذست سبعدا ورمولوك إبمان لاست بيئ مبرأن كو نكاكن والاعن ببسرول وه تواسي بردرگاس مطنة والمدين الكن من ويحتامون كرتم لوك نادانی کررسیے ہو۔

فوم نوص سنے بھی میغمبروں کو حصال باسے ہجب ان سے ان کے بھاتی نوح نے کہاکہ تم دیتے إنى لك مردسول أمين وله على مونهي مبن فرنهارا مانت دار بينم برول

مهم مستمع صنب التسلام ابني قوم كى توجه الفنس وأفاق كى نشانيوں كى طرف بجي برول كرات بين المرات الترنعالي كم معنول كوشماركرات بن تنايكه وه اسطح التعالي كى وصلانيت كوانمتياركرلس اوران بنول كى حبادت سع بازاجا بن بونفع ونقص ال كافطهامال

تم كوكيا برواسب كرتم مذاك علمت كاعتقادنهي ر کھنے مال مکہ اس نے تم کوطرح طرح دی لنول كابيداكياس -كباتم فينبي ديهاكه خدانے سان أسمان كيس اوريند بنات براورجاند كوان ميں رزمنن كا) نور بنا باسے اور شورج كو جراع مقهرا باسب اور ضرابی نے تم کوزمین ببداكيا سبع بجفراسي مبرتمبين لونا وسع كااور

سى تېيى بى ارشاد بارى تعالى سېد. مَالَكُمُ لَا نُرْجُونَ لِلْهِ وَقَالَاهِ وفذ فخلفكم أطوارًا وآكم توول كَيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبُعَ سَلْوَتِ طِبًا فَأَهُ وَيَعِلَ الْقَهَرَفِيهِنَ مورًا وَجعل الشّهسَ سِمَلِعًا والله أنبئكم مين الكرين بالا

(اسی سے) تم کونکال کھڑاکریے گا اور خدا ہی نے زمین کونمہارے لیے فرش بنایا ناکداس سے رمین کونمہارے کیے فرش بنایا ناکداس سے بڑے بڑے بڑے کشا دہ رسنوں میں جلوبھرو۔

إِخْرَاجًاه وَاللَّهُ جَعَلَ كُكُمُ الْاُرْضَ بِسَاطًا لِتَسُكُ وَا مِنْهَا سُبُلًا بِسَاطًا لِتَسُكُ وَا مِنْهَا سُبُلًا فِحَاجًاه لِم

معند المرت الم ملد الم مالوس مهم الوس منهم الم المرتب المترت المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبية المنتالي المرتبية المنتالي المرتبية المنتالي المنتالية المنتا

رفوج علی اسلام نے عدا سے عرض کی کہ بروزگارا میں اپنی قوم کوات دن با نارا اسکی بربر بالا نے سے دہ اور زیادہ گریز کرنے رسبے بہ بھی میں نے ان کو بالایا کہ د نوب کریں اور ) توان کو معاف فرائے توانہوں نے اپنے کالوں میں انگلیاں جے لیں اور کہ برسے اور حد لیے اور آرکئے اور اکر میں میں ان کو کھلے طور برجھی میل تا رہا ور خام راور بوب شیعی برطری برجھی میل تا رہا ور خام راور بوب شیعی برطری

قَالَ دَبِّ إِنِي دَعُوثُ قَوْمِي لَيُ لَيُ لَكُمْ يَرِدُهُمُ لَيُ لَكُمْ يَرِدُهُمُ لَيُ لَكُمْ يَرِدُهُمُ لَيُ اللّهِ فَرَارًا هِ حَدا فِي لَكُمْ اللّهُ فَكُمْ يَلِا فِرَارًا هِ حَدا فِي كُلّمَا دَعُوثُهُمُ لِنَعْفِينَ لَهُمْ فَي الْذَانِهِمُ كُلّمَا دَعُوثُهُمُ لِنَعْفِينَ لَهُمْ فَي الْذَانِهِمُ وَاصْرُوا فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

معنوت الى التركيم ميدان مل مك النام ملى النام ملى النام ملى المحاوث كا طبار كر بغيرا را مصافر موس كا موت المالت وعون كا مساوت الذار وعون الى التركيم ميدان مين مركزم عمل رساء جب بعبى قوم اعراض كرتى آب وعون كا مساوت الذار مين بديلى فرا يست بعنى قوم جب آب كى على الاعلان دعوت وبين سيم التي نواب نهايت ممت و دانش كاسامته انهين خفيد طريقول سد وموت وسين لك مبات كبكن آب تمام حالان مبرازمه مدان عمر ولى كامن طام ره فرمات اوراس بات مدورت رست كدا ب كرةم مذاب اليم كاشكار فرم والي معارف مروائية

المصورة نوح وأيث ١٠ - ٢٠ عد مورة نوح وآيت ٥- ٩

## مرداران قوم كاموقف

مسرداران قوم کے بیے قرآن کیم میں جو افظاستعمال ہواہی، وہ اکسکو ہے۔ یہ ایک مامع لفظ ہے ہونا کا مم کمرانوں کے حما تینوں مصلحت بہندوں دولت مندوں منافقوں اور قبائل اور ملا توں کے مربرا ہوں کے بیا استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالی عجب شان ہے کہ بیلوگ انبیا ہرام کی مخالفت کرنے والوں میں مسرفہ ہرست شفے اجو کہ ان کے دلوں میں محب مال وجاہ سے ہم ہے ہوتے شفے اور مرداعی الی اللہ کی مخالفت ان کے دلوں میں رجی بسی ہوئی تھی، انہی کی بابت اللہ تعالی سنے فرایا ہے ،

اور بم سنے بسی میں کوئی ڈرسانے والانہ بی جا ا عمر دیا ہے خوشی لوگوں سنے کہا کہ جوہیزیم وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَاةٍ مِّنْ تَذِيرٍ اِلْاقَالُ مُنْزُفُوهَا إِنَّا بِسَلَ

Marfat.com

أريس لمنت مربه كفي وكنه له مدكر يجيد كتي المسكة قائل نهير. ان نوشمال بوگول سنے مصرت نوح علیہ السّال م سکے خلاف جنگ کی سی بیشت بیدا كردى ونبين مين فتته وفسا دبر بإكرنا شروع كرا اور وست زمين كي طرون مبعوث اس كرامي منزلت رسول كى مخالفت كے ليے تمام سازورسامان وقف كرد بيتے تخفے ـ

ا- قوم نوح محيم دارون كاتب برايك مبت برااعتراض به مقاكه فقدار ومساكين اوركمزورلوكوں سنے آب كی تباع كی سے استراف وسرداران قوم میں سے کسی ایک نے معرفی آب کی دعوت برلبتی نہیں کہا۔ قرآن میم میں ان کے اس اعتزان کا مذکرہ لوں آیا ہے ، فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنَ تُوانَى تُوانَى قوم كيرداره كا فرتض كيكر سممتم كواسب سيحبيها ايك تدمي ديجيت ببي اور ریمعی دیجھتے ہیں کہ تمبارسے بیرو کار میلگ مروست بي جريم مي ادني درسي كسيب اوروه بھی راستے طام رسے رہز غور وقعمق سے) اور بممتم مين اسبين اوبركسي طرح كي فينيلت نهين

ويحصف بلكتمهين حصوما خيال كرت بي

قُومِهِ مَا نَوْمِكَ إِلاَّ بَسْسُوا مِّتْلَنَا وَمَا نَوْبِكَ التَّبُعُكَ إِلَّا السَّذِينَ هُمَراَ رَاذِلْنَا بَادِي التَّالِيَ عَمَا مَوْى لَكُمُ عَكَيْنَ مِن فَضُلِ بَالُ نَظْمَ كُمُ 

المراخ لمناكا لفظ جواستعمال بواسيئ استصعنى ردى اور ذليل وخوار تسميك لوك بیں اوراس سے ان کی مُرادیہ تھی کہ ان لوگوں کا شمارا کا بروا شراف قوم میں۔ سے ہیں۔ بلكه ميزراعت بيشه كارتكراور كاركن سمك لوگ بين -

" بَاحِ ىَ الْوَاْ يُ كَصِعَىٰ يَهِ بَهِنُ ان لُولُول سِنے داستے ظاہرسے و بعنی اس کے تخسن وتبح ا ورانجام كام اتزه سيس بغيراور بالمنى كبغيت مين غوروفكركيد بغيراس نبى كي طاعت كوانمتيا دكرليا سبطيع التذتعالي من أيم اورمجهمي ان كے اس احتراض اور صنرت نوح طالبتا

لعسورة سبار، آیت مها ، تلعشورة مبود آیت ۲۷ ستی تغسیرالمنا ژرشبرضا ۱۱/۱۲ وارالمغتربروت

يم جواب كاذكر فرما باسب.

قَالُواْ اَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبِعَكَ وَاتَّبِعَكَ وَاتَّبِعَكَ وَاتَّبِعَكَ وَالْمَوْنَ وَقَالَ وَمَاعِلَمِي الْكَوْدُ وَقَالَ وَمَاعِلَمِي وَمِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنْ وَمِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنْ وَمِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنْ وَمَا الْمَا يُعْمَلُونَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ تَسْعَمُ وَنَى وَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ النَّهُ وُمِينِيْنَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ النَّعُومِينِيْنَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ النَّهُ وَمِينِيْنَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ النَّهُ وَمِينِيْنَ وَلَيْ الْمَا يُعْمَلُونَ وَمَا اَنَا بِطَادِدِ النَّهُ وَمِينِيْنَ وَلَيْ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْ الْمَا وَلَا الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْ الْمِيْلِيْنِ فَيْ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِيْنِ فَيْ وَلَيْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَالْمُعُلِّيْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَلَيْنِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَمُا الْمُؤْمِينِ الْمُومِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِي الْمُؤْم

إِنَّ ٱكْرَمِكُمْ عِبْدُ اللَّهِ

أنكاكمرك

وه بوسے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور نمہارسے بیرو تور ذبل لوک ہوستے ہیں دنوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب داعمال میرسے برور دگاریکے

بن ما من میرسے برورد ماری میرسے برورد وارسے فستے سبے۔ کاش ایم مجھوادر میں مومنوں کو نکال دسینے والانہیں ہوں۔

اس طبقاتی شمکش کی جرابی ایمی نک بمارے اس دور میں بھی نہایت گہری ہیں جے تہذیب و ترقی کا دور کہا جانا ہے، بعض مدعیان علم کی برعادت ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے بھرے فرفر و کا اظہار کرتے ہیں جوبے علم ہیں اور دولت مندوں اور مرطابید داروں کا برحال سے نواہ مرطابہ داری کا اظہار کرتے ہیں جوبے علم ہیں اور دولت مندوں اور مرطابید داروں کا برحال سے خواہ مرطابہ داری مسکم کے کہری تھی گردہ سے ان کا تعلق ہوکہ وہ کا گرفوں نہ ہوں۔ اسی طرح او بہنے او بہنے عہدوں اور فقرار کو تفریح عہدوں اور فقر بول علم وفقل کے کتنے ہی او پہنے مقام و مرتبہ سے برفائز لوگ عامۃ الناس کو بہت ہی تفریح جینے ہیں اور اسپنے آپ کو فعل تی کے مقام و مرتبہ سے کر ترجیح تھیں ہوں نہ یہ برخانہ برک سے معیار ہیں ہواہ برلوگ کی تعلی میں تعدل و مساوات ہی کا نام کیوں نہ دیں ہجکہ النام کوائ و میں تعدل و مساوات ہی کا نام کیوں نہ دیں ہجکہ النام کوائ و میں ایک ہاں جس معیار کو پذیراتی ماصل ہے کوہ یہ ہے ،

، الله ضراك نزديك تم مين زياده عزت والاوه ب بوزياده بربيز كارسيد-

مشقی اوربربزگارلوگ مخلوش ضرا مبرسب سے زیادہ معزز اور ملبند و بالا مرتبت کے مامل ہیں ، خواہ وہ براگندہ حال میکیوں مذہوں میفلس وقال ش ہی کیوں مذہوں یہی وحبرہ سے کہ صفرت نوح

ك سورة الشعرار آيت ١١١-١١١ عد سورة الجراث م آيت ١١١

نے اپنی قوم کی تردید میں فرمایا نشا : وَمَا اَنَا بِسَطَامِ دِ الْمُعْمُومِ سِنِیْنَ ، اور میں موموں کو نکال دیسے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ بیمومن ہیں اور ان سے سے میں بات سے صرباعث عرّونر نسب کہ اللہ نعالی نے انہیں دولتِ ایمان سے مرفراز فرما دکھا ہے۔

۲- نوح علیه التلام کی فرم کے سرداروا نشراف بیمجول گئے کہ صفرت کونتجت رسالت سے قبل معاشرہ میں کس قدر او نجا مقام ماصل تھا۔ آب دعویٰ نبوت سے قبل مجمی صادق اور امین شخصے۔ میری وجہ ہے کہ آپ کی امانت وصدافت پرکسی کو زبان دراز کرنے کی جرآت دختی کی میں بیکن جب الشرتعالی نے آپ کورسالت سے سرفراز فرمادیا، تو آپ کا میں برون من طالم فا تمین کے مخالف متھا، لہٰذا امنبول سے طرح طرح کی الزام نزاشیاں شروع کردیں، مثلاً کبھی تووہ

قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا جِوانُ كَا قُومِ مِن مِرْدِارِ مِنْ وَهُ كِيغَ لِكُورَ لَهُ الْمُلَا مُن وَمَ كَيْفَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی توہم نے نوح کو اور جوان کے ساتھ کھٹنی میں سواز شخف ان کو تو ہجا ایک و تو ہجا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جبھ لل بابھا انہیں عزق کر دیا ، کچھٹنک شہیں کے ہ انہ ہے لوگ کی استے اور کم میں اسبے اور کمسی طرح کی فضیلت اور ہم تم میں اسبے اور کمسی طرح کی فضیلت نہیں و تیجھٹے ، بلکہ تمہیں جبوٹا خیال کرنے ہیں تہیں و تیجھٹے ، بلکہ تمہیں جبوٹا خیال کرنے ہیں ت

كاواك في صلالٍ مباينٍ ، كالمراك في صلالٍ مباينٍ ، كمِن آب پرجبوك كي بَمِت لگاتے ؛ فَكَذَّ بُولُا فَا نَجُدُنُهُ وَاكْذِيْنَ مَعَكُ فِي الْفُلُكِ وَاعْرُقَتُ كَا الْمُنْ الْفُلُكِ وَاعْرُقْتُ كَا الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

كياب كين بي كداس دبينم بري ن قرآن لين دل سه بنالباب كبد دوكداگر ميس في دل سه بنالياس توم برك كناه كاد بال مجديرا ورم كناه نم كرت سي اس سه ميں برئ لذربه بول ام يفولون افنزا لاقل الم يفولون افنزا لاقل الم يفولون افنزامي المرافئ المرافئ المرافئ المرافئ والمناهم والما المرافئ والمرافئ والمرافئ والمرافئ والمرافئ والما المرافئ والمرافئ وال

اس فسم کی نہنوں سے ساتھ ساتھ وہ آب کو رنعوذ بالٹر ، محبون کیتے ہوستے بھی نہ سنند ماتے ہے۔

اس آدمی کوتود بوانگی (کا عارصنه) سند نواس کے بارسے میں مجھ مدن انتظار کرو۔

اِن هُوَ اِللَّى جُلُّ كِهِ جِنْهُ فَ تَرَبِّصُوا بِهِ حَنِّى حِبِيْهِ فَ تَرَبِّصُوا بِهِ حَنِّى حِبِيْنِ

اما راد المال الم

فَقَالَ الْمَلَا الْمَدُونِيُ كُفَنُ وَا مِنْ قَوْمِهِ مَا مَنَ الْكَ الْخَبَشُرًا مِثْلُنَا وَمَا مَوْلِكَ اثْبَعَلَكَ الدَّالَ فِي مُعَا مَوْلِكَ اثْبَعَلَكَ الدَّالَ فِي مَا مَوْى الكَالَاكِيَّةِ التَّالِيُ وَمَا مَوْى الكَامُ عَلَيْنًا

اله مورن مرد این ۵۳ که مورن المومنون ایت ۵۷

طرح کی فضیلت نہیں کیھتے ، بکتمہیں جھوانیال محری ہیں۔ اُن کی فوم کے مسردار جوکا مستر سخفے ، سررر راب

ان کی قوم کے سردار ہوگا من سطے ہم کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جبیسا آ دمی سہے منم بربرط آئی حاصل کرنا جا سہتا ہے۔ مِنَ فَصْلُكِلُ نَظُفُّكُمُ كُذِبْنِيَ

نيزفرمايا،

فَقَّالَ الْمَلَا الَّهِ الْمُلَا اللّهُ الل

ان کا ہویہ قول ہے گئمہیں ہم برکوئی تفیدت ماصل نہیں ہے" تواس کے معنی یہ ہیں کہ اصحابِ فضل تواشرافِ قوم ہیں، جن کے پاس قوت بھی ہے، ما دی طاقت بھی اورافرادی کرت بھی جبکہ اور ماریات کے ساتھ ایمان والوں کے باس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس مان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس مان میں سے کچھ بھی نہیں ہو اس کے معنی بہ ہیں کہ نہ نوکوئی اسی طرح انہوں نے جو یہ کہا کہ نم ہم میں طبقاتی کشمکش ہے جس کا مقصد مردارانِ قوم کے رسالت سے اور مذرسول ، بلکہ ہیرایک طبقاتی کشمکش ہے جس کا مقصد مردارانِ قوم کے بہائے غلاموں اور حقیر لوگوں کو حکومت واقتدار سونب وینا ہے۔

مه- سردارانِ قوم کی نوح علبه السلام کے خلاف جوسب سے طری دلبل مقی وہ بیکاس کی عادات تو ہم میں ہوں ہے۔ اس بات کا دکر کرتے کی عادات تو ہم میسی ہی ہے۔ اس بات کا دکر کرتے سے اللہ دندالی نے فرمایا ہے ،

ان کی قوم سے سردار دی افریقے کہنے لگے کہ بہتو تم ہی میں ادمی سے تم برطرائی حاصل کڑا جاہا ہے اورا گرفدا میا ہتا تو فرسٹنے آنار دیتا - ہم نے اسبینے اسکھے باب وا دا میں تو یہ بات سم ہی مشنی نہیں ۔ فَقَالَ الْمَكُا لَيْدِينَ كَفَنُ وُامِنَ قُومِهِ مَا لَمُنَا الْاَبْسُرُ مِنْكُلُمُ وَيُدِيدُ اَنُ يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمُ وُلُوشَاءَ اللهُ لَانُ نَنْفَضَلَ عَلَيْكُمُ وَلَوشَاءَ اللهُ لَانُونَ لَ مَلَكِكُمُ فَعَمَّا سَمِعَنَا بِهِ ذَا فِي أَنْهُ الْمَا مِنَا الْاَقْلِيدَةِ مَا سَمِعَنَا بِهِ ذَا

له مورة مُود و آمیت ۲۷ و مصورة الومون و آمین ۱۲ ملے ابغاء م

بعنیان کاکبنایہ تھاکہ ق بات وہی سے جہارے آباد اجداد سے منقول ہو جہاں سے قول من ان کاکبنایہ تھاکہ ق بات وہی سے جہارے آباد اجداد سے منقول ہو جہاں کے لئی در بہورہ مندالت وگراہی ہے ، حالا مکہ اُمتوں اور قوموں کی یہ بدترین آزمانش ہوتی ہے کہاں کے لئی اور اُن بہاس فدر جمود طاری ہو کہ دہ کسی اور اُن بہاس فدر جمود طاری ہو کہ دہ کسی اور اُن بہاس فدر جمود کا دول من ان اور طرف دھبان دیے کے آبادہ ہی منہوں۔ قابل افسوس بات یہ کہ آبادہ فی کہ اور قائدین کے آبادہ فقالی سے سرموانخوان کے جمود کا تومذاق اڑا نے بہی مگروہ لیے شیوخ اور قائدین کے آبادہ فقالی سے سرموانخوان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تعب ہے کہانسان کو دوسروں کی آنکھ کا ننگاتو نظر آبانا سے مگرا بی اُنٹھ کا شہتیر نظر آبانا سے مگرا بی

### فانران

قوم کے نوگ اور دوست واحب تو ایک داعی و بنخ کے بے باعث ابتلار وا ذمائن ہو ہیں، کین وہ جب ابینے گھر آل ہے، تو گھر کے برسکون ماحول میں راصت، اطمینان اور سکی موس کرتا سبے مبیسا کہ خاتم الانبیا رحفہ ب محرصطفے صلی الٹرنعا لی علیہ در دولت پرتشہ رلین لاکر مصرت خدیجہ رصنی الٹریخ باک رفاقت میں نسکین محسوس فرمایا کرتے تھے، مگر صنرت نوح علد پرتشل کے مصرت خدیجہ رصنی الٹریخ باک رفاقت میں نسکین محسوس فرمایا کرتے تھے، مگر صنرت نوح علد پرتشل کے سے فوم بھی باعث ابترائی میں اور اہل وعیال مجھی آز مائٹ شخفے، ارز شاد باری نعالی ہے:
صنرت مدیکہ میں باعث ابترائی میں اور اہل وعیال مجھی آز مائٹ شخفے، ارز شاد باری نعالی ہے:

منداسے کافروں کے کیے تو ی بہری اورلوط کی بیری اورلوط کی بیری کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں بہار دونیک بیدوں کے گھر میں تفییں اور دونوں نے ان کی خیانت کی توجہ فدا کے مقابط میں ان کو تول ان کی خیانت کی توجہ فدا کے مقابط میں ان کو تول کے بیجہ میں کام مذاب کے اور ان کو کم دیا گیا کہ اور دامل بی خابی کے سائف نامی خابی کے سائف نامی خابی کو دامل بی خابی کے سائف نامی خابی کے سائف نامی خابی کے سائف نامی کی خابی کی سائف نامی کی خابی کی کام میں کا داکھ کی کام کی کے سائف نامی کی کو کے سائف نامی کی کے سائف نامی کی کو کی کام کی کے سائف کی کے سائف نامی کی کے سائف کی کا میں کے سائف کی کے سائف کی کے سائف کی کے سائف کی کی کی کے سائف کی کیا گو کے سائف کی کے سائ

صَنَ اللّٰهُ مَنْكُ آلَدُ إِنْ كُفَّهُ وَالْمُوالَةُ لَوُطِ كَانَتُ الْمُوالَّةُ لُوطِ كَانَتُ الْمُوالَّةُ لُوطِ كَانَتُ الْمُعَالِكُينَ مَنْ عِبَادِنَا صَالِحُينَ مَنْ عِبَادِنَا صَالِحُينَ فَخَانَتَا هُمَا فَكُمْ يُغْلِينَا عَنْهُمُنَا فَكُمْ يُغْلِينَا عَنْهُمُنَا وَفَخَانَتَا هُمَا فَكُمْ يُغْلِينَا عَنْهُمُنَا وَفَعَلَا النَّا مُنَا اللّٰهِ فَنَيْنًا وَقِيلًا الْمُعَالِمُ اللّٰهِ فَنَيْنًا وَقِيلًا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّٰهِ فَنَيْنًا وَقِيلًا الْمُعَالِمُ اللّٰهِ فَنَيْنًا وَقِيلًا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّٰهِ فَنَيْنًا وَقِيلًا اللّٰهِ فَلَيْنَ وَلَيْ الْمُعَالِمُ اللّٰهِ فَنَا اللّٰهِ فَنَا اللّهُ فِيلُونَ وَلَيْ الْمُعَالِمُ اللّٰهُ فَلَيْنَ وَاللّٰهُ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

ئد شورة مخرم المين ١٠

مصنت نوح مدیاستام کی بیوی کی خیانت بیخفی که وه آب کی بانوں اور آب کے محبیوں سے آب کے محبیوں سے آب کے محبیوں سے آب کے خطاع کر دیا کرتی تھی جب کوئی شخص آب برایمان لا تا نووه فراً ظالموں اور مسکن مسکن مسلسله کردیا کرتی تھی۔ یہ دین کی خیانت سے مرادعزت کی خیانت نہیں ہے مسکن مسکن کی خیانت نہیں ہے مسکن کی خیان زناسے باک مہوتی ہیں۔

ارشاد باری تعالی منگر کیفینیا عنه مک امن الله شیعًا مین الله شیعًا میں اس کی مراست می مراست کی مفری موجدگی میں رشته دار دواج مجمی کوئی نفع نہیں بہنج اسکا مام رشته دار بول کی بابت نواندنوائی سنے اس سے مجمی زبادہ واضح ا نداز میں بیان فرما باسے ،

مدیر ورجو نہ کے مرابط کی دری موجو سالہ میں مرابط کی مرابط کی مرابط کی دری موجو سالہ میں مرابط کی دری موجو سالہ میں مرابط کی مرابط کی دری موجود کی مرابط کی مرابط کی مرابط کی دری مرابط کی مرابط کی دری موجود کی مرابط کی

يَوْمَرِلَا يَبْنُفُعُ مَالٌ وَلَا بَبُونَ لَهُ أَن اللهِ مَال اورسِطِ نفع ندويركه ـ

نيزفرمايا:

يُومَركَيفِنَ الْمَدُءُ مِنْ أَخِيبُهِ السون آدمی ابنے بھاتی سے دور بھباگے گا کو آمیے کا بیٹ ہے ۔ کے اور اپنی مال اور باب سے بھی۔ مواقی میں اور باب سے بھی۔

معضرت نوح علیه استلام کی بیوی ہی گھر بین آخری صیبت مزخفی بلکه آپ کے بیٹے فیے سفے میں دخوت برلینیک مذکبا، باپ کی مخالفت کی اور شرکوں کی جماعت بیں داخل ہوگیا بیہ بات طبیعت پرانتہائی گرال گزرنی سے کہ انسان اپنے بیٹے کو اپنا دست وبازونہ بائے بلکہ اسے کوشمنوں کی صف میں دیکھے۔ نوع علیات کام منطوفان کے آفاز میں بیٹے کو مزق مو نے سے بہانے کی بہت کو مشرک کے بیات کہاں؟ ارتباد باری تعالی ہے ۔

ندح منے اسبیے بیٹے کوکٹرشنی سے الگ منفاء بہاراکہ بیٹا بمارے ساتھ سوار برمااور فرو بہاراکہ بیٹا بمارے ساتھ سوار برمااور فرو میں شامل مذہوء اس سے کہا کہ بی راہمی بہاڑ سسے مبالگوں گاء وہ مجھے بانی سے بہا سے گا۔

وَنَاهُى نُوْحُ مِالْبَنَاةُ وَكَانَ فِيتَ مُعُنِ لِي ثَيْبُنَى الْمُكَبُّ مَّعَنَاوَلا مُعُنِ لِي ثَيْبُنَى الْمُكَبُّ مَّعَنَاوَلا مُكُنُ مَعَ الْكَلْمِي بْنَ هَ ظَالَ سَاوِي الله جَبُلِ يَعْصِبُنِي مِنَ الْسَاوِي

مله اعنواء البیان شیخ شنقیطی ۸/۱۸۸

فَالُ لَاعَاصِمُ الْيَوْمُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ إِلَّامِنُ مَّرْحِمُ وَحَالُ اللّٰهِ إِلَّامُنُ مَّ حِمُوْدَ حَالُ اللّٰهُ مُكَالِمُ وَمُ فَكَالِمَ مِنَ الْمُعْمَ قِينَ ه لِهِ

نيزفرمايا،

انہوں نے کہاکہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بجانے والانہیں اور نہی کوئی بچ سکتا ہے ، مگرجس بیرخدار حم کرسے اشنے میں دونوں کے درمیان ابرا حاکم مہرے اور وہ ڈوب کررہ گیا۔

اورنوح نے اپنے پردردگارکو پکاراا ورکباکہ اسے بردردگارمیرابیامبرے گھروالوں میں سب زنواس کو مھی نجات دسے ہراو عدسیا سبے اور توسب سے بہتر مالم سے۔ خدات فرما ياكه نوح وه تبرك كمصروالون مين نهين وه توناشاتسته افعال والاسب توسس جبري تم کوخفیقت معلوم نہیں اس کے بارسے میں مجهسه سوال سي مذكروا درمبن تم كونصبحت م سول كه نادان مذهبو نوح من كها برورد كارد میں تجھے سے بناہ مانگناموں کرایسی جبر کا تجھے سوال كرون مي محقيقت محصفوم نهيراور اكرتو مجص نهيس بخنف كا در محدر مهيس كرس گائوس ننباه سروما قل گا-

نوح مدیدالستلام اسبنے رب سے احکام کی مصلا مخالفت کیا کرتے ابس انہوں سے اپنے بیٹے کے بارسے میں کوئی اجیھے کی بات نہیں بیٹے کے بارسے میں کوشنش کی کہ وہ طوفان میں عزق نہ ہوا دراس میں کوئی اجیھے کی بات نہیں ا

الم سُورة شود، ١٧م - ١٧م عد البقيًّا، آيت ١٨٥ - ١٨

نوح عليبالتسلام يجى آخرانسان شخص انهول سنه يجب ابنى أنكهول كمص ساحف بيط كوغزن بهوت وبجها ورديجها كموت أن سمے لخت حكر سمے مربع نظار مبی سبے توننففت پرری م جدبان مين نلاطم بيدا موكياسة واشاعرسف كبانوب كماسها وانما أولادنا ببينا اكبادنا تمشى على الارض بمارسے بیجے ہمارسے مگرسے مکرسے ہیں ، بوزمین پرجل مجیررسہے ہیں لوهبت الربح على بعضهم لامتنعت عبنى من الغمض ا ان میں سے اگرکوئی کسی صبیبت میں مبتل مروتومیری آنکھوں کی بیندار جاتی ہے ابوالحسن تهامى سنه ليبيخ بيح كى متبت كو دفن كرستے موسئے كہا تھا ہ فكأنَّ قَلْبَى فسبره وكأنَّكُ في طبيه سومن الأسوار میرادل گوباس کی قبرسید اور وه ابنی فبرین گویا ایک راز سب طوفان اس فدرسولناك اوردمبشت التكيز موقاسب ك عقلير كم بروجاتي ببس اورافكارو خيالات است بيان كرك سے عاجز وقاصر موجات بي - اس نوفناک فضا ميں بوطوان كى آمدست چند سلمے بہلے طارى سجى تحقى نوح عليدائستلام فراا بين رب كى طرف متون بھيگتے اور حوض كريف لگے: اسے الله إمبرا مبلى بھى ميرے اہل و عيال ميں سے سبے تبراد عدمتي ، اورتوسب بادشام وسس برا بادشاه سبف النوح عليه الستلام الدورج ذيل وعدة اللي طرف اشاره كياسبه.

یبان کک که جب جمارا مکم آبہ بہا اور تنور جوش مار سے لگا توجم سے دنوح کو ہمکم دیا کہ مزنسم دکے جانداروں ہیں سے جوڑا جوڈا دیعن دو دوجا نورایک ایک نزاورا کیل یک حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمُّرُنَا وَعِنَاسَ الشَّنُّومُ فَلْنَااحُمِلُ نِينَهَا الشَّنُومُ كُلِّ ذَوْجَائِنِ اثْنَىٰنَ مِنْ كُلِّ ذَوْجَائِنِ اثْنَىٰنِينَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ

له به اختماره لمان بن معلی سکے ہیں ، دیوان الحماسم ۱۰۱۰

ما ده اسال اور صنعف كى نسبت مم موكليد (كرملاك بوماست كا) اس كوجيود كراين كم والول كوا ورجوا كمان لايا مرواس كوشتى مرسوار كرلوا وران كساعقرا بمان بهت بري كرك عَكَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ أَمَنُ ومآ المست معة إلا قلبل ما لم

خاندان نوح میں سے جوان لوگوں میں شامل شفیہ جن کے بارسے میں فیصلہ موج کا تفا

ایک توان کی بیری تھی اور دوسرابیا۔ ابنی سے بارسے میں الترتعالی نے فرمایا،

وَلَا ثَخَاطِبُنِي فِي الَّهِ بِينَ اورظالمول كى بابت مجهسه بان مذكيجية ظلموار تهممممن فون وه لینناعر ق کردینے مائیں گے۔

معنزت نوح مليدانستلامسن النرتعالي كميمي عبى كم كوي مخالفت نهيس كمفئ

بس زیاده سے زیاده بربات مفی که آب نے اسپنے اس بیٹے کی نجات کے لیے الدتعالی سع در نواست کی مفی س کانعتن کا درول سے سامقد مفائی بین الند تعالی نے نہابت نندید

الديرزودا نداد مين آب كي اس درخواست كور ذكر دبا ا ورفرمايا .

قَالَ بَيْنُوحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ فَمَا يَكُوحُ وه تِرسِ كُفروالوں بن بنائه أَهُ لِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَبُرُصِالِحِه ووتونا شائه منذافعال سے۔

يعنى اسے نوح إ آب مومن بين اور آب كا بيا كافرسے تومجروه آپ كابلى

سے کیسے بیسے ہوسکتا سہے ؟ نوح ! ان باتول کی بابت سوال ہی مذکر وجن کا آب کوعلم ہی تہیں ہے۔

خبردار !! كميس ما لول مين سسے مذہومانا -

ما فظ ابن كنيرب قلا تسعًا لن ما كيس كك يدعل كان كان ما فظ ابن كلية كمبيهما لنعت اس بات برد لالت كمال بيه كه دعائك بيشرط سيه كدايسي جيزي دعاي ماخ رئیجنٹ البی میں مہائز مہوا ورخمنون سفینعتق الندنغالی کی جسٹین ہیں ان سے موافق موافعی معادی میورد مین بھ

کسی ایسی بات کی و عاکرنا جائز نہیں جو رام ہویا النہ زنعالی کے سنن قطعیہ کے مخالف ہو۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ إفی اُعظیٰ اُن مُنکون حین الجھ کے اللہ کا کوئن کے عنی بریم کر بہری کہ بہری کے بی باری ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السّلام نے یہ سنا نوش ترت خوف کے باعث اُن کے جنواں ملامت اللی سے کا بینے لگے اور النّد توالی کے حضور ان الفاظ میں توب واستعفار کرنے لگے ،

دَتِ إِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنَ اَمْشَكَكَ نُوحِ سَنَ كَهَا بِرور وكارا بِين بَخِه سِيناه مائكُنَّا مَا كَنِينَ إِنِي اَعُودُ بِينَ اَمْشَكَكَ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نوح علیهالتانام اوران سے بلیٹے کے اس فصتہ سے مجھے وہ وا فعہ یاد آگیا، جب ابطالب کی وفات سے بعد اسخصر من الله علیہ وقات سے بعد اسخصر من الله علیہ وقلی الله علیہ وقلی الله علیہ وقلی الله علیہ وقلی الله علیہ وقت کی وفات سے بعد اس سے منع نہیں کر دبا جا آنوالنا الله الله وقت کے دماک والله الله الله الله الله میں اس سے منع فروادیا ،

السے کو ال الفاظ میں اس سے منع فروادیا ،

مَاكَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِيْنَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ الْمَالِ الْمَنْ وَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَ الْمُنْ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ مُنْ وا

له تغسير المناد دشير رضاه ۱۸/۱۱ وامالمعرفة ، ببروت طعمع مخارئ فتح البارى ۱۲/۱/ المطبعنه المبي

بارسول الله اکندا آب کیول روسی بیر ؟ آب سے فرمایا کہ میں نے اسپے ربع وصل سے ابنی والدہ کی مغفرت کے بیے سوال کرنے کی اجازت جابئ تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، تو ان سکے بیے آگ کے فررسے باعث میری آنکھول سے آنسونکل آتے ہیں۔

مختصریکدانشرتعالی نے ابیخ بی نوح علیالسلام کی سرزنش کی کدانہوں نے اپنے بھرک بیٹے کی طوفان سے بجات کے لیے سوال کیوں کیا ہے اسی طرح الٹرتعالی نے فاتم الانبیار بھر محمد مصطفے صلی الٹرولد یولم کواس بات کی اجازت ددی کہ آپ اپنی والدہ آمیز کے لیے معفرت کی وعاکریں اوراسی طرح ابوطالب کے لیے معفرت کی دُوا پُرالٹرتعالی نے ناراحنی کا اظہار بھی فربایا مالئے ابوطالب نے اپناسب بھے ابینے برادرزائے کے لیے وقف کردیا اوروہ بمیشہ پرشعر پڑھاکڑنا تھا ہوالئے کو نیالٹ کون کوئی گزند نہیں بہنچا سکتے۔ وَاللّٰهُ لَن بِیصلوا المیائی بجمعیم حتی آوس دفیالہ تواب دفیدنا بخدا! میرے ممتی میں دفن مونے بک تو پہلوگ آپ کوکوئی گزند نہیں بہنچا سکتے۔ لیکن ہماری کیفیت بیسے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد عبی مہم گارے اورمتی کے رشتوں کو دین کے دشتوں سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں اسی طرح ہمارے کچھ بھائی بندوں کے نوویک وہ مخوافیائی نسبتیں جنہیں استعمار اور دشمنان اسلام نے تشکیل دیا تھا اوردی وایمان باری نعالی کو بھی پڑھتے ہیں ،

بولوگ خدابرا در روز قیامت برایمان رکھتے ہیں ، ہم اُن کوخدا ا در اُس کے رسول سکے وشمنول سکے وشمنول سے دوسنی کرستے سبوتے بنہ دیجیو گئے تواہ وہ اُک کے باب با بیلیے یا بھاتی یاخانی اِخانی اِخانی اِخانی بی سکے لوگ سبوں ۔

لَا يَجِلُ قُومًا يُؤْمِنُونَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مِلْ اللّٰجِدِيُ وَالْحُونَ مَن وَاللّٰهِ مَلِ اللّٰهِ مِلِ اللّٰجِدِي اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَكُوكًا وُلَا مُن اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَكُوكًا وُلَا اللّٰهَ عَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰلِلللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰلِلْلِلللّٰ الللّٰلِللللّٰلِلللللّٰلِلْلْلِللللّٰلِلللّٰلِللل

#### 

حصرت نوُح کی فوم کے لوگ دل تور کھتے تھے، لیکن اُن کے دل قبم دفراست سے خالی تھے اور پیقٹروں سے بھی زیادہ سخت اسی طرح اُن کی آنکھیں بھی تھیں، مگروہ ان سے تق کو دیکھنے کا کام نہیں لیتے تنفے۔ اُمیڈھی کہ اب جبکہ اُن کے بنی کی میدان دعوت و تبلیغ میں ایک عمر دراز بیت جبکی سبے شاید اُن کی عدا وت میں کچھ کمی آ جاستے، مگر دن بدن اُن کی فرت وعداوت میں اصافہ بی بزنا جبلاگیا، بلاکت سے قبل اُن کی تصویرالٹر نعالی نے قرآنِ کی میں اصافہ میں کھیں جب یہ اُن کی تصویرالٹر نعالی نے قرآنِ کی میں ان الفاظ میں کھینچی ہے ۔

جب لوگوں نے بند مانا توادح نے بخداسے عرصٰ کی کہ برور دگا رہب ابنی توم کورات بن مرائی کا رہب ابنی توم کورات بن مرائی کا رہا بیکن میرسے بالا نے سے وہ اور زیاد گریز کرتے رہبے جب بھی میں نے ان کو بالیا کہ در تور برکریں اور ب تو ای کومعا ف فرما ہے تو انہوں سنے اجبے کا نوں میں انگلیال دے لیں انہوں سنے اجبے کا نوں میں انگلیال دے لیں اور کھڑے اور اکر جیھے۔ اور اکر جیھے۔

قَالَ دَتِ إِنِي دَعُوثُ قَوْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

اسنافسید قطب رحمه الله ان آیات کی نفسیر می فرمات بین که ان آیات میں بہموریش کی گئی سے کہ ایک داعی کواپنی دعوت برکس قدر اصرار ہے اور وہ فرصت کے ہر لمحہ سے فائدہ المحاکر لوگوں تک اپنی بات بہنیا دینے کے لیے کس قدر بیقرار ہے مگران کی قوم کے لوگ پنی مگران کی براصرار کردہ ہیں۔ اس تصویر سے بشریت کے بجیگانہ اور معاندانہ جذبات بینی ایا

مورسے ہیں کہ لوگ کا لوں میں اپنی انگلیال طونس رسیے ہیں۔ مسروں اور جیروں کو کمپڑوں سے وطعانب رہے ہیں۔ ان الفاظ وکلمات سے چنصوبر بننی سبے، وہ ایک ممل مجیکا نہ عنادی تصويرتكتي سبه ارننا دباري نعالي وكبَعُلُو إاصابِعَهِ مُ اورانبوں نے است کا نول میں انگلیاں فى أذ ا نِعصِمَر دسے لیں۔ مستعلوم مرور بلب كران كے كانوں میں اس قدر كنجاتش تونہیں كدان میں سارى أنظیاں مكمل كموررياسكين لبذاوه انتكيول ككارول سعد اسبف كالول كوبذكريسه بي اورنهابن مسختی ا ورشدن کے ساتھ بندگرر سبے ہیں، گوبا ان کی کوشمش پیسے کہ انگلیاں ممل طور ر كانول ببر كمفس حابين ماكه نبى كى آواز فطعاً داخل نه سروسك و اصارا ورعناد كى ايك فهاين مجعیا نک تصویر سبے مبیاکہ ایک دوسے وق سے برسے لوگوں کی بیایک ابندا فی تصویر مھی۔ نوح عليه السلام كى قوم انتهاركو ببنج كئ اورانهول سنے اس عذاب كى جلداً مركامطا منروع كرديابس سي مصنون نوح على السّلام درا ياكرت تخطئ ملكرين دنول مصنت نويجشتى بنارسيس منف نووه أب سع مذاق كرسنه اور كمن كداب تونبي منف مكراب برهني بيئ بين- اس مذاق اورمبار عذاب محيم طالبه كايس منظر در صفيقت ان كااعتفادين فاكراب سبحة بنى نهين بين لهذا الهين فطعاكسى مركه عنداب كاسامنا منيب كرزا يرسه كا، بنانجه مذاب كامطالع برشت موست انهول في جوكها التدفعالي في اس كاذكران الفاظم كباء قَالُوا يُنْوَحُ قَدُ جَادَلُنَكَ ا انبول نے کہاکہ نوح تم نے ہم سے تھاگا تو فَأَكُنْ خِدَالْنَا كيا اور حجائزا مجى مبيت كسيا البكن اكر فأينابما نعيدنا إت ميحة مبوتوص جيزسه ممين دراست موده سم برلاناز ل كرو-

له فی المال القرآن سیدقطب اتفسیرشورة ان معدة سود، اسین ۲۲



مصرت نوح على السلام كم واصح اورروش دلاكل كم مقابله مين حبب وه عاجزو لام إرسوسكة توانهول سنة آب كوفرانا دحمكانا اوررجم وقتل كى دهمكيال دينا تنرح كيااوركها؛ غَالُوا لَيْنَ لَمُ نَنْتُكُو بَنِنُوحُ ﴿ انْهُولُ لِنَاكُمُ الْحُلُومُ الْمُرْتُمُ بَارْسُ كَتُكُونَى مِنَ الْمُرْجُومِ إِنَ الْمُرْجُومِ أِنَ اللَّهِ الْمُرْدِينَ مَا وَسَكُ الْمُسَارِكُرُدُ اللَّهُ وَكُورَ

عصر ما صنر کے طاعوت مجی حب میسوس کرتے ہیں کہ اسلامی جماعت طاقتور ہوتی ادراس مصموّبهن كى نعدادزياده سرونى مارسى سبه تووه مجى المي تم مسك السلوب كواختيار كركية بي وشمنان مندا ابتدأمين نو دافيول كيسا نفرم برناؤ كرست بين كيونكه وه ميمج بیں کہ بیاستنبرادسکے مخالف نیں اور الیسے اسلام کی دخوت دسے رسیے ہیں جوان کی قیاد اورنعنسا نى خوامېشات كامخالعن نهير سيد تيكن حبب وه بمحسوس كرستے ہيں كه مالات أو ان كى مرصنى سكے موافق نہيں ہبن اور اسلامی جماعت توالند تعالی سکے ممسے بغیراورکسی مم مع سامن مرحبكا في سيسي تيارى نهين منهن الأوه فورا جنگلي درندون اورظالم مرشول كاروب وصاربين بن اور حق مسطمبردارول مسك سيد خند قبي كهودي صليبريضب كرسن اورابل مى كوجيل كال كومفرلون مين دهيكيات موس نظرات بين اورمجران كسيسا مخفه وه معامله كرست بين حرما نورون اوركتون كسيس المفهمي نهبي كيامانا جاميد ففاكوت بده اورسم كرك كيد به البين ما مرائل حمولك دسبة بن عوام الناس مصسامين مسلمانول كصورنبي مسخ كرك اوران كى كردار كشى كريك ببن تمرشفهي ان مددرجه نامسا مدا ورناسا زمحار مالات ببر مضرن نوح ملبإلسّل م ليے البين رب كى طرف رج ع كيا. قوم كى طرف سيسين اسن واله الام ومعدات كا شكوه كيا ورفتح ونصرت كي دُمامًا ننگي ه

قَالَ رَبِّ الْصَلَى فِي بِمَاكَدُ بُونَ اللهِ مِيرِورد كارانهول عجع مثلا بيسي توميري مركر

المصنورة الشعرار ، آبت ۱۱۷ سله سورة المؤمنون و آبت ۲۷

توانبول في المين يرور د كارسے و ماكى كه (بارالبا) میں دان کے مقاطعین کرور فَدُعَامَ بَهُ ٱلْخِتُ مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ لَهُ

ہول تو ران سے برلہ ہے۔

بال اگرانند تعالی کی توفیق وعنابین مصرت نوح علیبالته م مسحت شامل مال منهوتی ا قدم بوسی مذکرتی تووه وافعی کمزور تھے ۔۔۔۔۔۔۔ اور اپنے مطی محرساتھیں كے سامقے مدوسیاب لوگول كامفا بله ندكرسكتے منفے اس كے سامقے سامقے صفرت نوج کے اسپنے اختیار میں مجھ منتھا۔ الترتعالی سنے مجی آب کو حتی سے اس بات سے متع کرایا تفاكه وهكسى البهى جيزكى بالبت مسوال مذكرين حبس كالنهين علم بهى مذمهو- ان حالات مين سب كے ليے اس كے سواا وركوتی جارة كارىنە تفاكەلبىنے عم وحزن كى بارگا و الى ببن شکایت کرنے اورصرف اسی سے مشکلات کا مل جاسیتے ، جہاں بک قوم نوح کی طرف د موت وتبلغ كالعلق تنها، اس مسلسله مي فيسله كن بات بركبه دى كئى ؛

وَأُوحِيَ إِلَىٰ ذُوْحِ اَنَّهُ لُونِ اورنور کی طرف وحی کی کئی کهتمهاری قوم میں يَّوُمِنَ مِنْ قُومِلِكَ إِلَّامَنَ بولوك ايمان لا يحصدان كيسواوركوني قدامن فالانتيس به ايمان نبيس لاست كا، توبوكام بركيب بين كانوا يفعلون ع له

ان کی وصب سے عمر مذکھاؤ۔

نوح علىبالسلام كى قوم مين سع صرف جندلوك بى ايمان لاست منف باقى لوگول بر مسيمتم كي هيمت كوتي الرينكرربي مفي، لهذا بلاكت وبربادي ان كي مننظر إورالله تعالى كاغضب لومناج مبنا متفاد نوح عليه السلام سنصيصى ال كصيب وعاكى كربيتهاه ويرداد سبوحاتين اوران مين سسے ايك تفس مجھى روستے زمين بريا فى مذرسے۔ نوح عليالتال كى دُماشكه الغاظرية ستفيرة

> سله سورة القمرية بيث إ كله متورة مبوده ، آببت ۲۳

وَقَالَ نُوحٌ تَرَبِ لَانَكُورِ بَنَ عَلَى الْكُورِ بَنَ مَكَافِرِ بَنَ مَكَافِرِ بَنَ مَكَافِرِ بَنَ مَنَ الْكُورِ بَنَ مَ وَيَا اللّهُ مُولِ اللّهُ وَلِمَ اللّهُ وَلِم اللّهُ وَلَم اللّهُ وَلَم اللّهُ وَلِم اللّهُ وَلَم اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اورایجری نوح نے دیں دعا کی کرمیرے پروردگار
کسی کا فرکوروئے زمین بربستانہ رہنے دیے
اگر نوان کورہنے دسے گا، نوئیرے بنوں کو
گراہ کریں گئے اوران سے جواولا دموگی وہ
مجھی برکار اورنا شکرگزار مبوگی - اسے میرے
پروردگار مجھ کوا ورمیرے ماں باپ کو اور
جوایمان لاکرمیرے گھر ہیں آئے اس کو
اور نمام ایمان والے مردوں اورایمان
دان عور توں کومعات فرما اور ظالم لوگوں کے
دان عور توں کومعات فرما اور ظالم لوگوں کے
بیا ور زیادہ نباہی بڑھا۔

تعفرن نوح علیه استام نے جب کشی کو محس طور بربنالیا اور ترسم کے بورے حورے کو سوارکرالیا تومومن ابینے نبی کے گردو بیش بیٹھ گئے اور کشتی نے اللہ تعالیٰ کے نام سے میلنا شروع کر دیا۔ او حد اللہ تعالیٰ نے اس فدر زبر دست موسلاد حاربارش شروع کردی کر ہو معلوم مرتا نظا کہ جیا جو ل مین برس رہا ہے۔ اللہ ن الی نے زمین کو کم دیا تواس نے ہی است کھی اجی معلوم مرتا نظا کہ جیا جو ل میں نہرس رہا ہے۔ اللہ ن الی نے زمین کو کم دیا تواس نے ہی است کھی است کے است تران الی ہے :

ان سے بہلے نوع کی قوم نے بھی گذریب کی متعی توانہوں سنے ہما رسے بندسے کو محبطالیا اور کہا کہ دیوا مذہب اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں سنے اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں سنے اسبنے ہرور دگارسسے دعا کی کہ انہوں سنے اسبنے ہرور دگارسسے دعا کی کہ دبارالہا) میں ان سے مفاہے میں کم زور ہوں

كَذَبِّتُ قَبُلَهُ مُرَقَّوُمُ . مُوحٍ فَكَدَّ بُواعَبُ كَاوَقَالُوْ مَجُنُونٌ قَاذُهُمُ وَ فَهُ عَادَبُهُ إَيْ مَعُلُوبِ فَا نَسَعِنَ هَ فَفَتَعَنَا اَبْقَابِ تودائن سے بدلدہے۔ بین ہمنے زور کے میں نہ نے کھول دیتے اور زمین سے جبتے مباری کردیے تو بانی اور زمین سے جبتے مباری کردیے تو بانی برختوں کے ایمان کے دوا برکشتی پرختوں کو ایک کشتی پرختوں اور کی کا تھا ہم کے لیے ہو مقدر ہو جبکا تھا ہم کا اور کی اور کی کشتی کے اس کے سامنے مباتی تھی ( یہ سب کھوں کے سامنے مباتی تھی ( یہ سب کھوں کے سامنے مباتی تھی ( یہ سب کھوں کے انتھام کے لیے کیا اس کو کا فرمان کے انتھام کے لیے کیا ایک عبرت بنا جوڑا توکوئی ہے کہ سوچ ہم نے اس کو انتھام کے لیے کیا ایک عبرت بنا جوڑا توکوئی ہے کہ سوچ ہم نے اس کو کا فرمان کا جبرت بنا جوڑا توکوئی ہے کہ سوچ ہم نے اس کو کا فرمان کا جبرت بنا جوڑا توکوئی ہے کہ سوچ ہم نے کہ سود در کیمولوکہ ہم برا مذا ہ اور ڈرانا کیسا ہوا؟

السّماء بِماء مُنهُ مِولاً قَصَّرُنَا الْكَرُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَرَقَدُ قُدِدَهُ الْمَرَقَدُ قُدِدَهُ وَحَمَدُنَهُ عَلَى الْمُرِقَدُ قُدِدَهُ وَحَمَدُنَهُ عَلَى الْمُرِقَدُ قُدِدَهُ وَحَمَدُنَهُ عَلَى ذَا سِ الْوَاحِ وَحَمَدُنَهُ عَلَى خَدُورِى بِأَعْيَنِنَا جَهُولًا وَحَمَدُنَ الْمَوْتُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَى مِنْ مُدّكِنُ وَلَقَدُ وَكُولُكُمُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَى مِنْ مُدّكِنِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَعَلَى مِنْ مُدّكِنِ اللّهِ اللهُ عَذَا بِحِثَ وَلَقَدُ وَمَنْ مُدَّكِنِ وَلَقَدُ اللّهِ اللّهُ عَذَا بِحِثَ وَلَقَدُ اللّهِ اللّهُ عَذَا بِحِثَ وَلَقَدُ اللّهُ اللّهُ عَذَا بِحِثُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَذَا إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

منصور سے بی وقت بیں اللہ نعالی نے تمام کا فروں کو ہلاک کردیا اور مومنوں کو نجات بخش دی اور زمین کو سے دیا کہ وہ اب بخش دی اور زمین کو سے دیا کہ وہ اب بارش سے وک ماستے۔

اور حکم دیا گیا کہ اسے زمین ابنا بابی نگل ما اور اسے اسمان تضم جاتو بابی خشک ہوگیا اور اسے اسمان تضم جاتو بابی خشک ہوگیا اور کام نمام کردیا گیا اور کسننی کو و بودی برحا معظیری اور کہ دیا گیا کہ سیا تفیاف

وَقِبِلُ يَادُضُ ا بُلَعِيَ مَا يَلِعِيْ مَا يَلِعِيْ وَيَسَمَاءُ ا فَلِعِيْ وَيَسَمَاءُ ا فَلِعِيْ وَيَسَمَاءُ ا فَكِعِيْ وَفَضَى الْحَمَّلُ وَفُضَى الْحَمَّلُ الْحَمُولُ وَفُضَى الْحَمُولُ وَالْسَلَّونَ عَلَى الْجَعُودِ فِي وَالْسَلَّونَ عَلَى الْجَعُودِ فِي وَالْسَلَّونَ عَلَى الْجَعُودِ فِي وَالْسَلَّونَ اللَّهُ وَالنَّالِمِ اللَّهُ وَالنَّالِمِ النَّالُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ الْمُلْحِلُولُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْم

کے سورۃ الفمر کا بیت ہے۔ ہ علم سورۃ بیود کا بیت کم ہم کس قدر دہشت ناک ہولناک اورخوفناک سے میمنظر ہے آسمان کی بگندلوں سے موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ زمین نے اپنے تمام شہوں کے دھانے کھول ویتے بین بھی بھی بس کے باعث ساری زمین ظاطم خیز موجوں برشتمل سمندر میں تبدیل ہوگئی ہے۔ موجب اس قدر مبڑی بل کرنے ہیں کہ نیچے بہاڑ جیگہ کئے اور اوپر سکورج اور ستار نے نظروں سلوج لی سرو گئے۔ اب جشیم تصور سے ذراکشتی کا وہ منظر دیجھتے جس کی عکاسی قرآن کریم نے کی ہے ان مہولناک مناظر پرایک اور نگاہ ڈوالیے اور بھیراسے ایک باراور مبڑ جیتے جسے قرآن جی می توراختصار مگر جسے قرآن جی میں قدر اختصار مگر میں تعدر اختصار مگر میں قدر باخت کی صامل ہے۔ اس طوفان کے باعث ونیا کا نقشہ بجواس طرح ہو تھا کہ کہا کہ جسے تھا کہ گویا بھے تھا کہ گویا بھے تھا کہ گویا بھے تھا کہ گویا بھی تھا کہ گویا کے دیتھا ہی نہیں یہ لے

الترتعالی نے ان ظالموں کی بلاکت کا نیصلہ اس بیے فرمایا کہ انہوں سے انتہائی اور اس کے رسول کی مخالفت کی بھی، ظلم کا ارتکاب کیا، نوب اور رہوع الی الترسے انکارکر دیا، توان کے اور اُن کے بالچوں اور مجھائیوں کے درمیان طوفان کی تند دنیز موجیں مائل ہوگئیں اور زندہ ما ویوعقیدہ کی رشتہ داریوں کے سامنے فانی حسب نسب کی رشتہ داریوں کے سامنے فانی حسب نسب کی رہنتہ داریوں کے سامنے فانی حسب نسب

مار سے نوسو برس کے دور انتہا کا فائمہ ہوگیا۔ جابر اور سرکش لوگوں کے تخت خاک میں مل گئے، کفرادر فتنہ وفساد کے تمام ستون ایب ایک کرکے بیوندِ فاک ہوگئے اور پرسب کیمد آنا فائا جند کمحول میں مبوگیا ،

فَهُلُ مِنْ مُن تَصِكر؛

# منارولصال المنات المنات

ا- حضرت نوح علیه استلام جنبین الترجل شاند کونخ و نصرت سے نوازا- دہ امورِ دعوت سے اشا اور مدعوین کے حالات سے آگا ہ متھ، المند آب نے ملی وجرابسمیرت دعوت الی اللہ کا فرلیعند مرانجام دیا۔

• آب جلیم، کشادہ سینے کے مالک اور اپنی قوم سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ کیند کی آب کے سینہ مبارک نک قطعارسائی نہ تھی، اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ لوگ مذاق آب کے سینہ مبارک نک قطعارسائی نہ تھی، اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ لوگ مذاق الرائے میں، کیونکہ آب اللہ اللہ میں اور نہ میں اور نہ میں اور نہ میں اور نما میں اسی مفترس میشن کی تھیل میں بسر بھور ہی تھیں اور بھراس اور نہ میں اب کونٹ نوکسی انجرت کی نجوا ہشن تھی، نہ کسی مال غذیمت کا انتظار تھا اور نہ کسی حال ہو منصب کا لا ہے تھا۔

و جن لوگوس نے آپ کی دحوت برلیتیک کہا وہی آپ کے اہل وحیال نولیش و اتحاب اوراعزہ واحیاب قرار باسے اگرجہان کا آپ کے سائھ مذنوکوئی نسبی رشتہ تھا اور مذکوئی دنیوی صلحت ان میں قدر شرشرکتھی۔ آپ کی دحوت پر لبتیک شرکہنے والول کا آپ سے کوئی تعلق نہ تھا، نواہ وہ اہل وحیال ہی کیوں نہ تھے اور نسبی اعتبار سے عزیز اور فریب نزین ہی کیول نہ تھے۔ آپ نے عصد دراز تک شرکین کے آلام ومصائب بر صرکیا، مگرکھار وشتر کین نے جب تمام محدود وقیود کو باتمال کرنے کے سلسلیس کوئی دقیقہ صرکیا، مگرکھار وشتر کین سے جب تمام محدود وقیود کو باتمال کرنے کے سلسلیس کوئی دقیقہ صرکیا، مگرکھار کی کے اللہ ایس بردگھاکی صروت اختیار کرلی کہ اے اللہ ایس ان کے کسی گھرکو بھی باتی مذر سبنے دسے اور ایک صفورت اختیار کرلی کہ اللہ ایس ان کے کسی گھرکو بھی باتی مذر سبنے دسے اور ایک ایک وصفحت سے حرف خلط کی طرح مٹا دے۔

دعوت وتبلیغ کے میان میں کام کونے والوں پر فرض سے کہ وہ علم مصبراور دین کی بے لوٹ خدمت کے سلسلہ میں حضرت نوح علیہ السّلام کے اُسوۃ وتمونہ کو لیفے لیے شعبال<sup>اہ</sup> بنائیں اوراس حقیقت کو بھی بھی فراموش رز کریں کہ التّدتعالی کسی بھی قوم کی حالت کو ارتقت میں نہیں برلتے ،جب بک وہ تو د تبریلی کے بیے سرگرم عمل مذہو۔

مک نہیں برلتے ،جب بک وہ تو د تبریلی کے بیے سرگرم عمل مذہو۔

٧- معنرت نوح على السّالم وعوت الى النّه كام مِن منرب المثل انهماك اشتياق كساته ساته مد درم واصل بالنّه عنه ، بمثرت النّه تعالى كل طرف رجوع فروات رسبت اس كي فعيل ك فواسته مندان آيات كوايك باري رفي ولي ولي بين كاآغاز قال نوع من سبرتا بهاست التي تعليم الله المراب كوه بما شكوا كمه تقل الله والمي المراب المراب كوه بما شكوا كه تقل الله والمناقب يا وفرايات معنوت المناقب الله والمناقب المراب المراب

بعب لوگ أب سے مذان كررسب تقے اور آب صددرج منعف وقلت كاشكار تھے توان ناسازگارمالات میں میں آب بورے ونوق کے ساتھ فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرہے ہو مگر کل جب التدتعالی کی نتح ونصرت ہمیں حاصل ہوگئ توہم مسے مذاق کریں سکے۔ التذنعالى ابين بندك اوردمول صن نوح عليالتالام سع ببت بى قرب تفاء آب م تمام اعمال كى تمهولشن فرفان خفا بينا بجرستى بناسف كصيسسوس المرتعالى سف فرمايا ، واحتنع الفأك بأغينا وكغينا ورايكشى بماريكم مصيمار وووياة اورشتی جیب موجول میں بہاروں کی مانندمیل رہی تھی، تواس کے بارسے میں فرمایا، بخرِی با عینبا كمنتى سمارس ووبروجل رسيمقي بعنی شنی مهماری حفاظیت ، نگرداشت اور مهارسه مهم مسیح بل رمی تفید و نیا محرک تشكرا بيئتمام سازوسامان كوبروست كادلاكرنجى ان چندمته كى بعرومنوں برغالب برسكة جن كى حفاظمت ونكراشت تودخدا فرمار بآبو كسى سنة بهت توب كماسه سع وإذالعناية لاحظتك عيوتها نم فالمخاون كلهني إمائ جب توفیق دعنابت شامل مال بوتوبی فکرم کرسوم ای کیونکه مجیرتمام خطرات مجی امن بن ماستے ہیں۔ التذنعالي فيربت سعمقامات بريمي بيان فراياب كدانهول في كرم من نعم على السلام كى دع كوشرف قبوليت سع لوازا، وَنُوكِمًا إِذْ نَا لَمْ يَ مِنْ قَبْلُ اوراس سے قبل جب نوح نے بھاراتوہم فاستجبن الدفتجين اس کی بیکارکومناا دراسے سخات مختی۔ كَلْقُكُ نَادَا نَاذَ حُفَلَنِعُ

مهمجى أكرا لتدتعالى كمص ساخط البين تعتق كوم فنبوط ومنكم كرلين اس كى طرف بكرت التي كري اورصرف اورصرف اسى سيصفح ونعسرت مانكيس تووه تجبى سمارى منرور مدد فرماستعاگا، اور بہارسے وسمنوں کو اپنی نہابت سخت اور صنبوط گرفت میں سے سے گا، مگرافسوس کہ أجمسلمان المركبهسع مدوماستكتة ببس بإروس سيع بإاسين النخوس سع جن سع انبول نف عهدو بيمان بانده رسكت مين يا بيريدا بني منحرفانه بإلول بإعتما دكست بين اوراس كانام سباست ركھتے ہیں مالانكە بخدا ہ آج ہمارى بریشانبول اورمشكلات كايمل نہيں تبسيم سنعل مجدد كهاسب - يا در كھيے اس امنت سكة خرى دوركى اصلاح بھى مرت اورصرف اسى پېپرسىمىكن سېرچىن سىسے اممىت سكے ابندا ئى دُوركى اصلاح بيوتى تقى -مر مصرت نوح على التلام كم تبعين نهايت قليل تعداد مين شخص و ارتناد بارى تعالى سهد:

حتى إذا حباء أمونا مرفار بهان كريب بماراتكم أبيني اورتنوروش مارسنے لسگا، توہم نے دنوح ملیالتدائم کوم کم یا كرم قرسم ركع ما ندارون بن سع جوزا جوزا ربعني دودومانورا بك مزا درايك ماده بسلح اور حبشخص كي نسبت مكم موديكاست ركه الأكسو كا) اس كوجيودكرا بين كهروالول كوا ورج إيمان

وَاهْلَكَ اِلرُّ مَنْ سَبَقَ عكيه اكتول كمسنب أمَن عن مَا أَمُن مُعَلَّا اللَّا قَلْمِيلٌ ولم لايامبو تمشتي ميرسوا كرلؤ اوران سيحسا تمايما مہدت ہی کم لوگ لاستے شخصے۔

اکٹرانبیا کرام سکے بیروکاروں کی تعداد نہایت فلیل نفی ایکن نعدا دکی قلبت سکے باویجوالڈیکا انبين فتح ونصرت سيص مرفراز فرمانا رام- ارشاد بارى تعالى سب

له سورة مود است بهم

التنفوير فكنا المسل فيبكا

مِنَ كُلِّ زَوْجَائِنِ ا نَشَاكُيْنِ

کُمُرُمْنُ فِکُةِ قَلِی کَافِیکَ بِاللهِ مَا ادقات تَعُورُی ی جماعت نے اللہ کے فیسٹ فیسٹ کے مُرِنی ماصل کی اوراللہ فیسٹ کی جماعت برنی ماصل کی اوراللہ فیسٹ کی اوراللہ میک ماری اوراللہ میک کرت بربوقون ہے، مگری خیال درست نہیں کی کھرائوگوں کا خیال ہے کہ فتح والمحرب بی کی کھرائوگوں کا خیال ہے کہ فتح والمحرب بی معیار درست نابت نہیں ہوا۔ ویت نام اورامر بجر کا معاملہ بھی نخی نہیں۔ معاملہ آپ کے سامنے ہے اوراسی طرح عربوں اوراسراتیں کا معاملہ بھی نخی نہیں۔ معاملہ آپ کے سامنے ہے اوراسی طرح عربوں اوراسراتیں کا معاملہ بھی نخی نہیں۔ معاملہ آپ کے سامنے ہے اوراسی طرح عربی انہیں اُن برایک باراورنگاہ ڈالئی جا اُسٹ بیا اُسٹ بیال کے سامنے میں فراموش نہ کرتی ہا ہیں کہ اُسٹ اور نشانہ اُربیائی قرتی کی با سے کہ اگر مختلف اور نشانہ اُربیائی قرتی کی باست میں اور وہ اپنے ما دی وسائل کے باعد ساختہ نصرت اللی کے اسباب کو اختیار کرائیں تو بھی یہ تھینا فتح و نصرت اُن کی قدم بوسی کرنے گی۔

الم مرمیبت کے بعدراحت بوتی ہے، آزماتشیں اور ابتلا بڑے بڑے ہوں تواجو اور بنول بھی زیادہ ملن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے صفرت نوح علیا اسلام کو بخزائے بنیم سے نوازا، زمین کو کا فروں اور مفسد وں سے پاک کرکے آپ کو برفرازی مطافر ماوی اور موستے زمین برموحد اور مومن لوگوں کے سوا اور کوتی بھی با نی ندر ہاتھا۔ اللہ تعالی سے کو فر بیٹے کو لے کرصاحب ایمان اولاد مطافر اور یہ اللہ تعالی کا اسبت رسول سے کا فر بیٹے کو لے کرصاحب ایمان اولاد مطافر اور یہ اور یہ اللہ تعالی کا آب برخاص فضل وکرم ہے کہ اب سارے ابل زمین آب ہی کی اولاد ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ،

ك سورة البقرة اتيت ١٧٩

قَجَعَلْنَا ذَيِرِ بَيْنَ عُمُ الْمَا فِي آبَ فَ الْمَا الْمَاكِياكِ وَبِي الْمَاكِياكِ وَبِي الْمَاكِياكِ وَبِي الْمَاكِيلِ وَالْمِيالِياكِ وَالْمِيالِياكِ وَالْمِيالِيَالِيَّةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی اُزمائش نہیں کرنا موہ خطا کا رہیں اور اُن کی خطا کے دوسبب بہیں ، دا ، جس دامی کی انٹرنعالی اس طرح ازمائش کرسے کہ اس کا بیٹیا یا ہمیری ایمان مذلاتے

یاوه ان دونول کوایمان بنال نے کے باعث بالکردسے نواس میں مجبی داعی کے لیے خیرو کرنت موتی سبے، وہ اسبنے ابل وعیال کوسمجھا نے کے سبے ابنی تمام ترطا قنیں بردستے کار

لأناسب التدنعالي برامتما در كمقاسه اوراس كى رضا ورقضا و قدر بررامني رسنا سب

التدتعالى كى رحمت سي نامميدا ور مايوس نبيس مؤما بلكه وه بروقست حسب ذيل

ارثناد بارى تعالى كوبيشس نظر كصناسه،

توعجب بہیں کہ سی چیزکوتم نابب ندکروا ورالند اس میں مہت سی معبل تی بیداکردسے اس میں مہت

فعسى آن تنكره و شيئاً و

له سورة العنافات اليت ٥٠

عداس مدیث کوانام احمد فیمسند ۵ ر ۹ - ۱۰ میں روایت کیا ہے ۱۰ سی منتھا ور مال نظر میں البتہ ایک مادی حدالوہ ب خفا ف کے بارسے میں کچد کلام ہے بومفرنہیں ۔ معاصب الفتح الر إنی ۱۰ ہر ۲۹ کیمنے ہیں کہ اسے تر مزی نے روایت کیا ہے اور ما کم نے میرے کہا ہے ذہبی ورائی اور ما کم نے میں کہ اسے تر مزی نے روایت کیا ہے اور ما کم نے میرے کہا ہے ذہبی ورائی اور مسیوطی نے اسے صن فرار دیا ہے۔

ملدسورن نسار .آبیت ۱۹

الله تعالی نے معنون نوح علیہ السلام کی بوی اور بیٹے کو بوبلاکت میں ڈال دیا توائی میں دال دیا توائی میں اللہ تعالی کے طرف سے کوئی مبت بہتری تھی۔

(۲) مُنت اللّٰی یہ سے کہ ابت لا واکن اور صبر کے بعد ہی فتح و نفرت حاصل ہوتی ہے۔ ارشا و باری تعالی ہے ،

موتی ہے۔ ارشا و باری تعالی ہے ،

وکلنّ باکونک مرحتی نعکم المجاھیة اور ہم نم لوگوں کو اُزمائیں گے تاکہ جم میں لائی میٹ میں اور ہم نے والے اور ثابت قدم بہتے والے بی ان میں میں بریوئی ہیں کو معلوم کریں۔

ومشک مرکز ہوتی ہے۔ خبیت کو اللّٰہ (نعالی باک سے الگ کرو بنین میں میں بریوتی ہے۔ خبیت کو اللّٰہ (نعالی باک سے الگ کرو بنین میں میں بریوتی ہے۔ خبیت کو اللّٰہ (نعالی باک سے الگ کرو بنین

## Marie Marie Paris

بسم الثدارمن الربيم-



واذكر في ألكتيب إنبراهيم واذكر في ألكتيب انبراهيم

سورة مريم ١٧



كتاب ميں ابراہيم كوياد كرو ئے شك وہ نمايت سيج پيغمبر شھے۔

## 

مبین بین معلوم کر حضرت نوح علیدالسلام کے بعد مجیر شرک کا آغاز کیسے ہوا البت م قران کریم کے مطالعہ سے بہیں میعلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کے بعد التّدنعالی نے قوم عادکو میا دکیا، جنانجہ التّدنعالی نے حضرت مود علیہ السّلام کی زبانی یہ فرمایا ہے ،

اور با دنوکر و سب اس منے نم کو قوم توس کے بعر سردار بنایا اور تم کو بھیلا وَ زیادہ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو با دکر و ناکہ نجات رائنہ تعالیٰ کی نعمتوں کو با دکر و ناکہ نجات

وَاذْكُمُ فَا إِذْ جُعَلَكُمْ فَكُوا وَ الْمُعَلَّمُ فَكُفَاءً مِن مُ الْعُكُمْ فَكُمُ فَا وَكُمُ مِن مُ الْعُكُمْ فَكُمُ الْمُورِ فَوْرِح وَزَادَكُمُ وَاللَّهُ فَي الْمُعْلَقِ بَعْسُطَةً عَ فَاذْكُرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلْكُمْ الْفُلِحُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلْكُمْ الْفُلِحُونَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

له صورة احراف آیت 19 شه مادعاربه یا بانده عرب قبائل ستیمتی رکھتے بھے اورسام بن لوح کی اولاد میں سے متعی انہیں مادِ اول اور عا دِ ارم ذات العما د کے نام سے بھی توہوم کیا با ناہے عرب مسر کی اولاد میں سے متعی انہیں مادِ اول اور عرب شعر بر کے نام سے بھی توہوم ہیں - البوایة والنہا بتر ۱۱۲۰ سے سب سے اعلیٰ تھے آپ نے انہیں دعوت دی کدانٹر وحدہ کانٹریک لئری عبادت کو اختیار کریں اور بہوں کی میادت کو اختیار کریں اور بہوں کی برستش کو ترک کردیں کیونکہ بہوں سے تراشتے ہوئے یہ بہتے کری نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں۔ انٹر تعالیٰ نے فرمایا ہے ،

وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُ مُرَهُودًا اورقوم مادى طرف ان كے بھائى بودكو بھيا فَالَ اللهُ عَالَى اللهُ مَالَكُمُ انبول نے كِماكم برى قوم الله كى مادى في منازى في معبود نہيں ، كميانم منازى في مادى في ماد

وَإِلَى عَادِ اَخَاهُمُ هُودًا اللهِ عَادِكُ مِ اللهِ عَالَكُمُ المُول فَ اللهُ عَادِكُ مِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَالِكُمُ المُول فَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَادَتُ كُودً وَاللهُ مَالِكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

گرآپ کی قوم کے سرداروں سنے آپ سے نہایت برترین سلوک کیا اور آپ برانہوں نے طرح طرح سکے الزامات لسکا سنے ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ؛

قَالَ الْمُكُلُّ الَّذِينَ حَصَفَى وَامِنَ قَالَ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِّ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِّ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِّ الْمُكَالِمُ الْمُعَلِّلِ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِّ الْمُكَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُلْمِلُولِ الْمُعَلِيلُولِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْم

رَى مَصَعَمَّ مِنْ الْمَدِرِ بِينَ هَ مِنْ الْمَدِرِ بِينَ هَ مِنْ الْمَدِرِ مِنْ الْمَدِرِ مِنْ الْمَدِرِ اللهِ اللهُ اللهُ

المصورة الاعراف ، آيت ١٥٠ على مورة مؤدا ييت ٥٠ على مورة الاعراف ٢٦

المهتينا بسويط

كريمارك مي عبوسن تمهين اسيب بنيا كرديوا كريما دياسي عبوسن تمهين اسيب بنيا الرديوا كري وياسيد -

بعب قوم عادى طغيانى مدست بره گئ اور انهيس ندكير با اندار نه كوتى فائدنه بنهايا توالله تعالى ف با دِصر مركوم مح كرانهيس تباه وبربادكر دبا اور انهيس ان لوگوں كے بيے باعث عبرت بنا دبا جو دل آزگاه ، رکھتے ہیں یا دل سے متوقبہ بوكرسنتے ہیں۔ ارشا دباری نعالی سے

رسے ما د ای کانہایت تیزآ ندھی سے سیانا کا کردیا گیا النہ نے اس کوسات رات اور سمطے دی اگر برجیا ہے رکھا توراے مخاطب تولوگوں کو اس میں داس طرح ، ڈوھتے دا ور کے برگھا توراے کھا تورائے کے مرکھا تورائے کا طب برے دیکھے جسیسے کھیجوروں کے کھوکھلے شخت بردے دیکھے جسیسے کھیجوروں کے کھوکھلے شخت مجملاتوان میں سے کسی کو مجمی باتی و کیجھا ہے۔

وَامَّاعًادُ فَاهُلِكُوا بِدِنِي مَلَى مَنْ صَيْ عَارِيةٍ لِهِ سَعَّرَ هِسَا عَرْضَ عَارِيةٍ لِهُ سَعَّرَ هِسَا عَلَيْهُ مِنْ سَبْعَ لَسَالِ وَمُمْلِئِيهُ عَلَيْهُ لَمُ الْفَوْمُ اللَّهُ وَمُ لِلْبُهُ مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْحُلْمُ الللْحُلِيْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

ان لوگوں کی جماقت اپنی انتہار کو پہنچ جگئے کہ عذاب کے بادل کو دیکھ کرنے محاہمتر کا اظہار کرنے سکتے اور سکینے سکے کہ کئی سال بہ جونکہ بارش بندر ہی ہے، لبذایہ بادل خوب مرسے گا، لیکن با دل سیاہ اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی صورت میں ان کے مسروں برجیبا گیا تو بھر یہ لوگ گھبراگئے اور جب نہایت نند ونیز آندھی بکہ طوفان آگیا، توان کی گھبرامہٹ میں مزید

مچھرجیب انہوں سنے اس دعذاب، کودیجینا کہ بادل کصورت میں ان سمے میدانوں کی لمرف را سے نو کھنے سکے کہ بہ نو ما دل سے جسم بربرس کر اضافه وكيا- ارشاد بارى تعالى به المنتقبل فكمّا داً وكاعكار خلقا منستقبل أوري تعالى من المنتقبل أوري بنوم ومرا المن الما والمن المناه ا

رسے گا رنبیں بکہ یہ رود) چیز ہے جب کے لیے
تم مبلدی کرتے ہتے ، لیعنی آندھی میں میں ورد
دسینے وال عذاب بھرا ہوا ہے۔ مبرح پرکولیے
دسینے وال عذاب بھرا ہوا ہے۔ مبرح پرکو ایسے
دب کے کم سے تباہ کیے دیتی ہے ، نورہ ایسے
مبو گئے کدان کے گھروں کے سوانجے نظر ہی
آنا نخا۔ گنا مبکارلوگوں کوم اس طرح مزاد با
ک نزید

اسے الند! میں تجھ سے اس کی مجلائی اور مرکم کے بوری میں ہے۔ اس کی مجلائی اور مرکم کے بوری میں ہے۔ اس کی مجلائی اور مرکم کے مسے اس کی مجلائی اور مرکم کے مسے اس کی مجلائی کا تجھ سے مسامند اسے مبی گیا ہے۔ اس کی مجلائی کا تجھ

اللهمراني استلك ك نعيد المنطا وتعديد ما وتعدي

المصورة الاحتاف . آيت ١١٠ عدم بح بخارى فتح البارى ١١٠ ١٩٩

سوال کرنام و اوراس کی برائی اور ججیماس میں سبے اس کی برائی اور جس میم کے ساتھ اسے مجیبجا گیا ہے اس کی برائی سے تبری بیٹ ہ مانگ میوں ۔

وَاعُوْدُىكِ مِنَ شَرِّهَا وَشَيِّمَا الرُّسِلَتُ بِهِ-

الندنعالی فی منت مردعد بالسلام اورات کے ساتھ ایمان لانے والوں کونجات وسے دی اورات کے ساتھ دارتناد باری تعالی ہے،

وَيَجَيْنُهُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيْظٍ شديدسے نمات دی۔

مسمعان الله اکس قدر قدر تور تو والی سے وہ ذات افدس کے مسل کے مناب اللہ اللہ مندید سے بہالیا تھا ، جبکہ ان کی کا فرقوم کے سب لوگ عذاب شدید میں مبتدلام و گئے تھے اور یہ بند ایمان دار مجی انہی ہیں رہ سے تھے ۔ سبیا بہام مسلمان یہ موال کہ جی نہیں کرتا کہ ایسا کیونکر مکن مبوا کہ بونکہ وہ مب نتا ہے کہ اسمانوں اور زمینوں کی کوئی جیزال اللہ تعالیٰ کوکسی کام سے عاجز و فاصر تہیں کرسکتی۔

قوم ما ڈانٹرتعالیٰ فرشتوں اورسب لوگوں کی تعنت کی سخق قراریا تی کم کونکہ انہوں نے اپینے رب کے سامتھ کھرکیا اس کی آیات کا انگار کیا ، اس کے رسول کی نا فرمانی کی اور ہر

لع سُورة مُبُود ، آبیت ۸۵

جابراورظالم كم على اطاعت كوابنا شعار بنالياتها وارثناد بارى تعالى بعد ، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُ وَا يه روسي، عاديس، جنبون سقے ضرانعالی باليت مَ بَهِ مَ وَعَصُوارُسِلَهُ كى نشانيول ست انكاركيا وراس محميمير وَإِنَّهِ عُوْلَهِ مُركِكُلُ جَبَّارِعُنِ لَا كى نا فرمانى كى اوربرمركش ومتكتر كاكبامانا-وأتبعوا في خذي الذّنبا تواس دنيامين مجى لعنت ان كي بجير تكريم كعننة قريوكم الفيئيمة طاكآ اورقیامت کے دن مجی لگی رسیم گی کھیو عادست اسین بردردگارسے کفرکیا (اور) إِنَّ عَادًا كَفَنُ وَإِنَّ بَهُ مُعَلِّمُ مُلْ الكابعك الغاد قوم هوده من رکھتو ہودکی قوم عاد پر محیلکارسے يهال وعصوا م مسكة داوراس كي بيغمبرول كي نافراني كي كالممله قابل خورسه - انهول سنے اللہ تعالی سکے صرف ایک بینی پرمشرت مود ملیالتالم کی نافرانی كى مكريها ل يركها كياسب كدانهول سند مسبب بيغمبرول كى نافرها فى كى بداس سيد كدان تعالى سميس سيمجها ناجيست بين كداس ك ايك سيغمبركي نافراني كويا جملدانبيام كرام كي فراني سبع ، کیونک مرجهد اور مرعصر بل نمام انبیار کرام کی دعوت ایک رہی سبے اوران ب کامشن می ایک بری تفارسوا نبیار کرام کی نا فرای کے باعث مصرت بودعلیالتلام کی قوم عاد برمجين كارسيد

قوم نمود کی زمین بری سرمبروشا داب اور با خات اور تشیول برشتمانی - آن کے گھر بہترین بلکوں اور نوشنا محالت برمبی تھے - زمین کی سیادت وقیادت کا آج قوم خموکے مربہترین بلکوں افروشنا محالت برمبی تھے - زمین کی سیادت وقیادت کا آج قوم خموکے مربہتھا ایکن انہوں نے اللہ تعالی کی النعمتوں کا شکرا دانہ کیا ، بلکہتی سے دور مہوتے مسکتا اور وزروز فرز فرند فر وضاد کی آگ بھڑکاتے رہے اور اللہ وحد فرائل نے آن کی مربت ان کے بھائی حضرت مسامے علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرایا کہ ایٹ کے بات کے بھائی حضرت مسامے علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرایا کے بہائے منع فرایا اور اللہ و بعد فرایا کی جہادت کی جہادت کی حہادت کی حہادت کی حہادت کی حہادت کی حہادت کی دوست دی۔ ارشاد باری تعالی ہے ،

لم مورة الاحراث ، آيت ٧٧

اورتمود كي طرف ان محيماتي صالح كور مجيجا توانهول سنے کہاکہ قوم السرسی کی عبادت کوم اس کے سوائمہاراکوئی معبود نہیں، اس مے م كوزمين سے بيداكيا اوراس ميں آبادكيانواس مصمغفرت مانكواوراس كمي تكروك بے شک مبرایروردگارنزدیک رمجی سے اوردعا كاقبول كرست والادمجي سب اورهم نے تمود کی طرف ان سکے بھائی صالح کو أخاصم حسالي أن اعبد الله مبياكه الترك عبادت كرواتوه دوفري بوكر

وَإِلَىٰ تَنْمُودَ أَخَا هُمُ صَالِحًا قَالَ يَقْوُمِ اعْبُدُ طَاللَهُ مَا ككم مرتب الله غسيريط هُوَ انشا كُم مِن الْأَرْضِ واستعمركم فيها فاستغفره تُعَرِّقُونُوا إِلَيْهِ الْمِلْ قَى مَن بِيَ فريب تجيب ماله

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَا إِلَىٰ شَهُودَ فَاذَا هُمُ وَفِي بِقَانِ يَخْتُصِمُونَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

توم تمود سکے سرداروں کی عادت انٹی طرح تھی بیس طرح مبحصراور میشہر کے مواروں کی عادت ہوتی سیے الین انبول سے اسین نبی کی تکذیب کی اوراس بات پروشے اچھے کا اظہار كياكة مضائع عليالسلام انهي ان متول كى يرشنش سنے كيوں منع كرتے ہي جن كى برشنش انهين البينة أباق اصرا دسم ورانت مين ملى سب ارتناد بارى تعالى سب ،

و قَالُوا يَا اللَّهِ عَدْ كُنْتُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الل ہم تم سے دکتی طرح کی امبدیں کھتے۔ تھے، داب ومنقطع بوكتي كياتم مكوان جيزول منع كرت بوس وي كويم ارس بزرك بسير الت بين اورس بات كى طرف تم يمين كالست بو اس میں میں قوی شبہہے۔

فِينَا مُرْجُوًّا قَبْلَ مُنْ اَتَنْهَانًا أَنُ نَعْبُكُ مَا يَعْبُكُ اجَارُبًا وَإِنَّنَا لَفِي شَهِ لِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبً مِنْ

ده کچنے لگے کہ تم تومبادد دوہ ہو، تم اور کیجی تہیں ا ہماری ہی طرح سے آدمی ہو، اگر سیتے ہوتوکوں نشانی بیش کرو۔ قَالُوْالِنَّمَ الْمَسَخَوِيْنَ مَّمَا اَنْتَ مِينَ الْمُسَخَوِيْنَ مَّ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ الْمُسَخَوِيْنَ مَّ مَا اَنْتَ اِلْاَبُشَرُ مِثَ الْطَادِ قِيانَ مَ لِمَ

بإبيت اورنبوت سيقبل انهول نصصنرت صالح على التسلام سعيم بنت سواً مبين الكاركمى خيس أيكن جب انتدتعالى في انهين حكمت ونبوت سيص مرفراز فرماديا توده ان بركنب كي بمتين تراست لك سكت به وه مكس سه جسه حصارت انبيار كرام اور الن كم متبعين كواد ا كرنا يرماج اجنائيهم آج مك بندگان طاغوت سنداس قبيل كى ماننا تست بانبى سنة بيك است بین سروارون کی کوششن تنفی که وه آب کولوگون کے سامنے ماجز کر دیں، لہذا انبون في مطالب بيش كردياك أب لوكول كوكوئي ايسى نشاني د كھائيں جو آب كى رسالت كى صدا كى دليل بؤتوا بسن فرما ياكه بدالته نغالي كى اونتنى سبے- ايك دن برياني بيا كى اورايك دن تم اسین جانوروں کو بانی بلاؤسکے ، لیکن خبرداراسے کوئی تنکیف مذبہنی نا، اسے جس طرح به جاسب التدكى زمين سے كمات بينے دينا اور يا در كھوكداكر نم في اس كے راست ميں رورس المكاسة، توالندنعالي تهين بهايت دروناك مذاب مين مبتلاكردس كاليكن انبول ف آب كى بات كامذاق الرايا ورأونتني كے باؤل كاف دستے ارتناد باری عالی ب المخرانبون سنة اونتني ركى كونيون كوكاك فعقر واالتاتة وعتوا عَنُ اَمْرِدَتِهِمُ وَقَالُولِ فمالا اور اسینے میروردگارکے ممسے سکشی كى اوركيت لگے صالح د على السلام أجس جيز يضلح المتناعاتكيدنا إِنْ كُنْتُ مِنْ الْمُرْسُلِيْنَ معتم بمين دراتے تھے۔ اگرتم رمندا کے بینمبر مبولواست مم رسا و.

يُطْرِعُ النَّيْنَ الْمِدَانِي مَالِحِ مِنْ الْمِدَانِي مَالِحِ مِنْ الْمِدِينِ اللَّهِ الْمُرْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُدُوسِكِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس سے قبل قوم نوح سے بھی اسپنے نبی سے امینے کا مطالبہ کیا تھا جس سے معلوم ہواکہ حضرات انبیار کرام کے مقابلہ میں کا فروں اور شرکوں کا موقف ابکہ جیسا ہوتا ہے اللہ نا اللہ میں کا فروں اور شرکوں کا موقف ابکہ جیسا ہوتا ہے اللہ نا اللہ تعلیٰ خوم خود کے لیے گھات لگائے ہوئے تھا، جنا بی ایک زبردست جربی نے اللہ تعلیٰ میں مردیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ،

جب ہماراحکم آگیاتوہم نے صالح کواورہوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اُن کواپنی مہر ہانی سے بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے جفوظ رکھا ، بے شک تہارا برور گارافتو (اور) زبر دست سے اور جن لوگوں نے طلم کیا عقا، اُن کوجنگھاڑ (کی صورت میں عذاب ، نے آبی طرائو وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے دہ گئے۔ گویا کبھی ان میں بسے بی نہ بڑے دہ گئے۔ گویا کبھی ان میں بسے بی نہ مخط اُس رکھو تمود سے ابینے بدور دگارہے کفرکیا اور شن رکھو تمود پر بچھٹا رہے۔

فَلُمَّا جُآءَ اَمُونَا ثَجَيْنَ الْمَنُوا مَعَا الْمَا وَالَّهِ مِنَ الْمَنُوا مَعَا الْمَنُوا مَعَا الْمَنُوا مَعَا الْمِرْحُمُ الْمِصَالَةِ مِنْ الْمَنُوا مَعَا الْمَنْ وَمَنْ خِرْي مِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ اللّهُ وَالْمَنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمَنْ اللّهُ وَالْمَنْ اللّهُ وَالْمَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ ا

له سورة بمود ، آیت ۲۷ - ۸۸



میری قوم دمیں نے تم کو خدا کا پیغام بنیا دیا میری قوم دمیں نے تم کو خدا کا پیغام بنیا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی مگرتم دا بسے ہوکہ خیرخواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ فَتَوَلَىٰ عَنْهُمُ مَرُوَفَالَ يُقَوْم كَفَّذُ ٱلْكُفْتُكُمُ مِ سَالَحَة مَ جَبِّ وَنَعَحْتُ كَكُمُ وَلَكِنَ لَا تَعْرِبُونَ النَّاصِعِينَ مَا

سسے ہم کلام ہیں۔ آب سے فرمایا ، "اس ذات اقدس کی سم جس کے دست مبارک ہیں میری جان ہے۔ میں ان سے جرکہ پر مام ول اسے نم ان کی نسبت زیادہ نہیں مس سے دیکن وہ جوا بنہ جے سکتے۔

له سورة الاحراث اكيت ۹ يا المباية دالنهاية ابن تثير الرمه ۱۱ ابخاري آالبغارى البغارى البغارى البغارى البغارى المديم مرم ۲۱ ا معدم مرم ۲۱ امدم مرم ۲۱ ا



توم نود کے یہ کھنڈرات ان کے ظلم اور سرکتی برشاہ مدل ہیں جہیں مرزمین حج بینی مرزمین مرزمین حج بینی مدائن صالح سے گزرنے والا مرخف دیجھ سکتا ہے۔ مصرت عبدالله بن مرزمین دوایت ہے کہ استحد من اللہ جب تم ان لوگوں دوایت ہے کہ استحد من اللہ جب تم ان لوگوں کے باس سے گزرنے لگؤ تورو نے ہوئے گزرواور اگر تمہیں دو تا مذائے تو ان کے باس سے گزرو، مبادا کرتم بھی کہیں اس عذاب میں مبنلا مذموم و جس نے انہیں باس سے مت گزرو، مبادا کرتم بھی کہیں اس عذاب میں مبنلا مذموم و جس نے انہیں اپنی لیبیٹ میں سے دیا تھا۔ ا

میں سے کننے ہی لوگ مرائن صالح اور دیگرا آپار قدیمہ کے پاس سے گزرتے میں مگررتے میں سے گزرتے میں مگر گرزرنے والول کے دلول میں بہ تہاہ شدہ کھنڈرات کوئی گداز ببیا نہیں کرتے اوران کی ایکھول سے انستوں کا ایک قطرہ نک نہیں گرنا ؟

المنحفرس می المنحلی الترعلی وستم توبادل کو در کیمکرگفرااسطے که مبادا غداب الی کابیش شیمه رند مبور مگرک اورگرج ، بجلیاں اور زلز نے ، نبا بیاں اور بربا دیاں سب بجھوا بنی آنکھوں سے دیکھے اسے دیکھے اسے میں ، مگرٹس سے مس نہیں بوتے گویا بہا ہے مساسے بچھوا بنی آنکھوں سے دیکھے اسے دیکھے اسے میں ، مگرٹس سے مس نہیں بوتے گویا بہا ہے مساسے بچھوا بی نہیں ؟

کے فتح الباری ۱۹۷۷/۱۰ معنرت ابن جمرا سے مروی اس مدیث کوامام بخاری نے ابنی میری میں روایت فرمایا ہے۔

# The first of the second of the

بعض مورخین کاکمناسیسے کرحصنرت ابراہیم علیالسّالام غوطہ دمشق کی ایک برزه نامیسنی میں بدا بوستے جوکہ بل قاسیون کے دامن میں تھی کیکن جے بات وہ سبت جسے ابن تنیرسنے ابن حساكرسے اورانہول سنے كئى اسانىد كے سائقے عكرمرسے روابیت كباسہے كه آپ كى ولادً باسعادت كلدانيون سمے علاقے بعنى سرزمبن بابل ميں سوئى متنى اور آپ كى ولادت أس وفت ہوتی ، جبکہ آب کے والد کی عمر بجیتر برس تھی۔ ان کے نین بیٹے تھے ، دا) الراہم د۷) ناحورا وردس بإران-محضرت ابرابيم على السيام اسبن باب محد تتجيف بليط شف ماران كصيبيت معنرت لوط مليالتسلام شفعه الران البينة باب كى حيات بى مي بابل من فوت بوكية شفے۔ اس سلسلہ میں ورضین سکے ہال اختدات بایا جاتا سبے کہ صفرت ابرام بم بلدالسلام کے باب نام آزر بخفایا نارخ محیح بات بیسی که اس کانام آزر نفاسبیه کدارننا دِباری تعالی سید: وَالْمُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِا بِينِهِ اور (وه وقت تمبی یادکرنے سکے لائق سیسے أنرِداً تتخيذُ أصَنامًا الِهَ أَ ابرامبي نے اپنے ہاپ آزرسے کہاتم کیا بُتول کو إِنَّى آبرىك وَقُومُكِ فِي معبود بنات موء میں دیجیتا ہوں کرتم ادر مار ضَلْلِ مُّسِينِ و له قوم مسریح کمرابی میں سبے۔ المنحعنرين صلى الشمليد وللم منصمى فرما ياست كدم حضرت ابرابيم فيامت سك دن لين باب المعسورة الانعام ، آبت ۵۵



أزرسه ملبن سك انود تحصيل كك كداس كاجيره فاك الود موكا اوراس برسواتيال الرميمول كي ... إنو ابن جرم بطبری تصفتے ہیں کہ درست بات مہی سبے کہ آب کے باب کانام آزر مفاہ موسکتا سے کہاس کے دونام ہوں باان میں سے ایک نام ہوا ور دوسرالقب - ما فظا بن کثیر فواتے بين كدامام طبرى سف جربيكاست، اس كا اختمال موسكتا سے - والله علم إ المام ابن جربرطبری تکھنے ہیں کے سلف میں سے اکثرابی علم کاخیال سیے کہ صفرت ارائیم کی ولادت باسعادت تمرود بن کوش کے عہدمیں ہوئی تنفی۔ بینمرود بن کنعان بن کوش ایک برا بى ظالم اورسرس محمران متماء اس كى رعايا جبالت د ضلالت مك كمثابوب اندمون میں ماک توریاں مارر ہی تھی مبرلوک سید میان بیصروں اور ہے روح مور نیوں کی بیمیا ہے كرست منف منم ودسن ابني قوم كوبيوقون بناكر تودايني پرستش منردع كرادي تعي اور قوم سنهمي بالمجان وجرا اس كى عبادت مشروع كردى عنى كيونكه ره مجصته كه جا مد بخرس بجاست بيابولن والدين توبهركيف عميري اورايك دوسرك اعنبارس باباكابه طاغوت نفع ونقصان بمي بنياسك تنفاا وراس بان كى طاقت بمى ركفنا مفاكنفتركو عنى كردسه اورمعززكو ذبيل كردسه اكيونكه زبين كالب برسه يصف كه لوكون كارانق وه بن ببیدا نفار معنون ابن عباس رصنی الترنعالی ندست روابیت سید کدمیار با دنناه اسیت گزرسے بین جن کی ساری زمین برد وشاہی تھی ، دا ، تمرود رم ، حضرت سیمان بن داؤد رس دوالقربين اور ركم مخن نصر ان ميسه دو با دشاه مومن مقداور دوكافر-اس كمراه اورفاسدخاندان مين حضرت ابراسيم على السلام كى ولادت باسعادت بهوي ما فظابن كنير فرات بين كداس وقت صرت ارائه مطيل آب كى بيوى اور برا در زادس ص لوط مليهم السلام سكيسوا دنباك باقى سب لوك كافر تقداب كاباب أزراب كے بزرين وتمنو میں سے متھا اس طرح آپ کے اعزہ واقارب اور دوست واصاب بھی سب کے ند کے اس مدیث کوا مام بی ری سنے اپنی میمی میں روایت کیا سبے اور اس کا تفصیل سے سا خذ دکر کیے آر کی سبے



وتتمن سقط كيعني آب لبين ابل وعيال اورخولش واقارب كيم ما بين غرميب الوطني كي زندگي مركز يقطي معضرت ابرابيم على السلام حبب جوان بهوست توساره نامی ايب خاتون سير سيرت نيراي کی۔ بیغانون عبیم تنفی اور ان سکے بطن سے کوئی اولاد بیدا نہیں مہوئی۔ ہولوگ بہر کہتے ہیں کہ بہ أب كسي مجعاني بإران كي ببيلي اورحصنرت لوظركي بهن تضين مبيها كم مهيلي في لكقا سهدريه بالكل غلط موراز کار اوربل دلیل سبے اور حولوگ به دعوی کرستے بین که اس وقت محتیجی سنے کاح كرنا حائز بتفا ، نوان كايد دعوى مجى بالكل بلا دليل سبيدا وراكر بفرض محال اس بان كوتسليم كرمهي لياجاست كداس وقنت بيجائز نفاء حبيباكه علمار ببود سيمنقول سب توحضان

انبيابركرام ايسانهين كرين كضار

محضرت ابرامبم علبالتسلام سف بررشعورس سب اپنی اصابت را کیے اور دوش فکرساس اس بات كومعلوم كرلبا بخفاكه الله وتعالى كى ذات واحدا ور احدسب اور با دشا بهت ميراس كاكونى تتركيب نهين الترتعا أليف أب كميدل مين ان مُتول كى كرامهت وال وي مقعي جن ك سلفناك فوم ربسجود وتأتفئ كيوكه أب جاست شفك كربيضرول سيرزاست بوست برمنت كسى نفع ونقصان كيم مالك نهين يمين اس بات كاعلم نهين موسكاك جب انتعالى كنترت ورسالت مسر فراز فر ما كرمبعوث فرمايا - اس وقت أب كي عمر شريف كياتمي ؟ البشمين فراك يم سه اس لسامين كيواندار نصرور ملت بين مثلًا درندا دباري لغالى ب وكقد أتين أرابراهي يمردننك الرمها المهم كالبيم كويبكي سابرات كفي مِنَ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ الدِّيمَ الرَّمِ الدركم مال سهواتف تف يعنى التدنيعالى مباست متصكر أب مين عقل كى فراواني متدست ذكاوت وتت محبت اورفيصل الخطاب وخصومت كى بات كا فيصله كرنا كسنے اوصا ف موجود ہيں -ارشادِ بارى تعالى بىر.

له مورة الانبيار البت ا۵

اورجب بروردگار سفی بندباتون میں ابراہم کی اور مان کی تووہ ان میں بورے از سے اللہ ولئی کی کورہ ان میں بورے از سے اللہ ول سفے کہ میں کم کولوگوں کا بیشوا بناؤں گا-انہوں سفے کھی بیشوا بناؤں گا-انہوں سفے جو بیشوا بنائیوں اللہ دبرور دگاری میری اولاد میں سسے جو بیشوا بنائیوں اللہ سفے فرایا کہ بہما راا قرار طالموں کے لئے منہیں ہواکر نیا

وَإِذِابِسُكُ إِبُوا هِلُمِرَنَ ثُكُهُ بِكُلِمِنْ فَاتَتَهُنَّ طَ مَثَالُ الْمِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنَ ذُرِيَّ يَنِيُ مِثَالُلًا يَنَالُ عَهُدِى النَّلِمِينَ لَهُ

الله تعالی فی بربیان تہیں فرمایا کہ وہ کیا با بہ صفیں ، جن میں صفرت ارامیم ملیات ام کا نہائی مونی - اس سلسلم میں مہیں اسی قدر کا فی سے کہ وہ چند امتحانات مقص جن میں بلاکم وکا مت حصرت ارامیم ملیالہ موامت حصرت ارامیم ملیالسلام بورسے بورسے کا میاب رہے - ایک دوسری اببت میں الله تقالی نے آپ کے وصف وفا کا بطور فاص نذکرہ فرمایا ہے ، بلکہ وفاکو آپ کے اضلاق کا ایک جُرر قراد باہت ارشادی ، وصف وفاکا بھور فاص نذکرہ فرمایا ہے ، بلکہ وفاکو آپ کے اضلاق کا ایک جُرر قراد باہت ارشادی ، وسف وَا بُر الحاد الله علی من میں اللہ کی میں کہ کہ اور ابرامیم جنہوں نے دستی اطاعت ورمالت اللہ کی ا

ارشادبارى نعالى: قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا كَنْفسيرِ مِن شَيْخ محارِمالِعده رقم طرازين ،

یہاں اللہ تعالی نے فقال اِنی جاعِلگ اس ہے نہیں فرایا ناکہ ہیں بہتا دیاجا کریا اللہ تعالی کے فقال اِنی جاعِلگ اس ہے نہیں فرایا ناکہ ہیں ہے کو کو کریا اللہ تعالی کے فضل وکرم کا نتیجہ ہے۔ یہ اتمام کلمان کے باعث نہیں ہے کو کو کہ کہ یہ اللہ المامت سے مرا در رسالت ہے اور رسالت کے اہل تھے کہ دنیا کی امامت کا آب اس محضرت ا براہیم علید السلام اس مبلی الفد منصب کے اہل تھے کہ دنیا کی امامت کا آب اس کے شابان شان میں۔ یہ کے شابان شان میں۔ یہ کے شابان شان میں۔ یہ کے شابان شان میں۔ یہ

له سورة البقرة البائن ١٢١٧ كه دعوت الرسل الى التدتعالى محدا صلاعتى والمغربين من



حضرت الرابيم على للسالام كى سيرت ميں سے صوف اسى قدر معلوم كرلينا ہى كانى ہے كہ اللہ تعالى نے آپ كور مالت سے اس وقت مشرف فرايا، جب آپ بابل ميں قيام بذر يخط محم اللى تعميل ميں آپ نے اپنے فراتفن دوا جبات كونها يت مشن ونوبی سے سرائجام ديا۔

"كليفول اور ميں توں برصبركيا ور آلام ومصائب كا بہاڑوں سے منبوط عزيمت فراستا قات كے ساتھ مرواند وار مقابلہ كيا اور جب آپ كور يہنة يقين موگيا كداب كمبى بھى آپ كى قوم آپ كى دعوت برليك نہيں ہے گى، بلكہ اس سے اعراض ہى كرتی جہلى جائے گى، تو آپ نے اللہ تعالى كى وسيع سرز مين ميں ہجرت شروع كردى، جہاں جہاں ہى تشريف ہے جائے اس بات كے سے اللہ تعالى كى وسيع سرز مين ميں ہجرت شروع كردى، جہاں جہاں ہم ال ميں اس بات كے سے موسوق الى مات كے العث اس بات كے سے موسوم الى اللہ اللہ بار اور قدوۃ الموسد بن كے العث اس بات كے سے موسوم کے ماہولیا نہيار، اوام الا تقيار اور قدوۃ الموسد بن كے العث اس سے موسوم کی مباسے۔

دعوت الی النّد کے سلسلہ میں صفرت ابراہیم علیہ السّلام نے ہکار الم نے نمایاں مرانی م ویتے ،ال کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم کی مختلف پجیس سور توں کی تریسط آیات بہا کہ

آپ کے ذکر فیر میشتمل ہیں۔ آپ کی سیرت کے ساتھ آپ کے براور زادہ عفرت تواعلایات آل اور آپ کے فرزندان گرامی مزرات محفرت اسماعیل واسحاق علیہما السلام کی سیرت کی میت کولیوں کو بھی ملاکر میان کیا گیا ہے ، بلکہ آپ کے بعد نشریف لانے والے ہرنبی کی میت آپ کے ساتھ مربوط ہے ، کیونکہ وہ سب آپ کی نسل میں سے ہیں اور اس ساک مروار میں کی آخری کھی کے ساتھ مربوط ہے ، کیونکہ وہ سب آپ کی نسل میں سے ہیں اور اس ساک مروار میں کی آخری کھی کے ساتھ مربوط ہے ، کیونکہ وہ سب آپ کی نسل میں سے ہیں اور اس ساک مروار میں کی آخری کھی کے ساتھ مربوط ہے ۔ ا

له اس موضوع سے متعلق مصا دروا منذ میں سے سب سے اہم البوایۃ والنہایۃ (۱۲٫۱۱)
سے ، کمیونکہ اس کتاب میں اکثروبیٹ تروایات کی تحقیق کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طرح میں نے تاریخ لمری
الرسم ۲۲۲۷ اور کامل ابن اثیر مربھی احتماد کیا ہے۔

# 

مصرف براميم كي اينے باب سي گفتگو آذر مذمرف بت برست مصرف برست باب سي مائي اين باب سي مائي اين باب مائي دربت مائي دربت

فروش مجى تفا اورسب سے برترین بات بہ سے کہ انسان کا حقیدہ باطل ہوا ورمچے ربیم تفیدہ فروش مجی تفا اور سب سے برترین بات بہ سے کہ صنوت ابراہیم فرلیح معاش اورا کمیدوں اور کوششوں کی فایت بھی ہو۔ بریبی بات بہ ہے کہ صنوت ابراہیم ابنی دعوت کا آ فاز ابینے باب سے کرتے ، کیونکہ لوگوں میں سے آب کے سب سے زیادہ قربی میں مصلے اور اس بات کے زیادہ شخ میں تفا کہ انہیں ہوا بہ صاصل ہوتی مبیدا کہ اللہ تعالیٰ نے آنے منسرت صلی اللہ ملیہ واسے کہ واسے کہ واسے کہ انہیں ما بنیار کوام کا یہی طریق کا در ہاہے کہ واسے کہ وہوت الی اللہ کے سلسلہ میں تمام انبیار کوام کا یہی طریق کا در ہاہے کہ وہوت الی اللہ کے سلسلہ میں تمام انبیار کوام کا یہی طریق کا در ہاہے کہ وہوت کا آفاز کرتے ہیں۔

معضرت ابراسم على السلام ك لين باب كوبودعوت دى اس كا ذكر كى ايك آيات مباركه بن آياسيده منالًا ،

اور (وه وقت بهی یادکرسنے کے لائی ہے)
بحب امراہیم رعلیالسلام) سنے لینے باب آذ
سے کہاکہ تم کیا بتوں کو اپنامعبود بناتے ہو۔
میں دیجھا ہوں کتم اوتمہاری قوم مرزع گراہی ہی

وَاذْفَالُ إِبُرَاهِ يُمُرِلِا بِيهُ انْ رَاتَتَخِنْ اصْنَامًا الْمِصَةَّ، إِنِّى الْمُلِكَ وَقُومَكَ فِيْ فَالْمِ مُنْ اِنْ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلَّيْنِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَلِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلَّيْنِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيقِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا اوریم نے ابرائیم کو بیہے ہی ہایت دی تنی اور ہم آن در کے حال ہسے واقعت شخصہ جب انہوں نے اپنے باب اوراپی قرم کے لوگوں سے کہا کہ بر کیا ہوں میں بین جن رکی برستش پر معتکف روقائم ، ہو۔ تم معتکف روقائم ، ہو۔ اوران کو ابرائیم کا حال بڑھ کرشنا دو ہجب انہوں سے اپنے باپ اوراپی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس می برکو ہو جنے ہو ؟

وَلَقَدُ أَنَيْنَا إِبُرَاهِيْمُ رُشَكُهُ مِن قَبُلُ وَكُنَّا مِبِهِ عَلْمِسِيُنَ وَكُنَّا مِبِهِ عَلْمِسِيُنَ وَلَا مِبِهِ عَلْمِسِيُنَ وَلَا مِبِهِ عَلْمِسِيُنَ وَلَا مِبِهِ عَلْمِسِينَ وَقَوْمِهِ مَا لَهٰذِهِ إِذْ تَالَ لِا مِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهٰذِهِ النَّمَا شِيلُ الَّتِي اَنْ تَعُدُلُهَا اللَّيْ الْتَعْدَلُهَا اللَّهِ الْمُعْدَلُهَا اللَّهُ الْمُعْدَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ ا

وَانْلُ عَلَيْهُ مُرْنَبُ الْ اِبْوَاهِ نِيْمَرُهُ اِذْفَالُ لِاَبِهِ اِ وَتَوْمِهِ مُمَا تَعْبُدُ وَنَ هُ كُهُ وَقَوْمِهِ مُمَا تَعْبُدُ وَنَ هُ كُهُ

سورۃ مرکیم کی ان آیات میں اس مناظرہ کی ایک نہایت واضح صورت بیش کی گئی ہے ہو حصرت ابراہیم اور آب سے باپ سے درمیان موا ،

ادرگناب میں ابرابہ کو یاد کرو، سے شک وہ نہایت سیخے بینی برعضے۔ جب انہوں سنے کہا کہ آبا آپ ایسی چیزوں اسینے باپ سے کہا کہ آبا آپ ایسی چیزوں کوکیوں پوسے ہیں ہجرنہ سنیں اور در دکھیں اور در دکھیں اور در دکھیں اور در آپ کے کیے در کام اسکیں۔ آبا مجھے ایسا علم ملا سے جما ہے کہ نہیں ملا تومیر مائے ہے جا ب کونہیں ملا تومیر مائے ہے کہ آب کو سیمی راہ پرمیلادوں گا۔ اسے آبا مجھے ور مگن سے کہ آپ کو مسیمی راہ پرمیلادوں گا۔ اسے آبا مجھے ور مگن سے کہ آپ کو میں آب کو مسیمی راہ پرمیلادوں گا۔ اسے آبا مجھے ور مگن سے کہ آپ کو میں کہ مائی کی خواب آبا مجھے ور مگن سے کہ آپ کو میں کی مائی کو میں کہ ان کے مائی کی خواب آب کے میں آب کو میں کہ مائی کو میں کا خواب آب کے میں آب کو میں آب کو میں آب کو میں کی میں آب کو میں آب کی میں آب کو میں آب کی میں آب کو میں آب کی میں آب کو میں آب کو میں آب کو میں آب کو میں آب کی کو میں آب کو میں آب

وَاذُكُونِ الْكِتْبِ اِبْرَاهِيمُ الْمِثْنَاهِ اِذْقَالَ الْمِنْ الْمِدْ الْمُنْ الْمِدْ الْمُنْ الْمُؤْقَالَ الْمَدْ الْمُنْ الْمُدْ الْمُنْ الْمُدْ الْمُنْ الْمُدْ الْمُنْ الْمُدُالِيَ الْمُنْ الْمُدَالِيَ الْمُنْ الْمُدَالِيَ الْمُنْ الْمُدَالِيَ الْمُنْ الْمُدَالِيَ الْمُنْ الْمُدَالِيَ الْمُنْ الْمُدُالِيَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

مرماین اس نے کا کدارایم اکیا تومیرے
معبودوں سے برگشتہ ہے ؟ اگرتوبا زندہ کے کا
تومیں سیجے منگسارکروں گااور تو بمیشد کے لیے
بیصے دور ہوجا (ابرایم نے) سلاملیکم کی
(اورکباکہ) میں آپ کے لیے ابین پوردگار
سے بنشش مانگول گا، بمیشک وہ مجد پرنہات
مہربان سیے اور میں آپ لوگوں سے اور
جن کو آپ الشرتعالیٰ کے شوا بکار نے بین آپ
ان سے کنارہ کرتا ہوں اور ابینے بیوردگار
کو بہارکر محروم نہیں رہوں گا۔

عُذَابُ مِنَ الْرَحُلُن فَتَكُونَ لِلشَّيُطُنِ وَلِيَّاهِ قَالَ اَرَاغِبُ الْمُسْتَى الْمِصْتِى يَابُرُاهِيمُ الْمُسْتَى الْمِصَيِّى يَابُرُاهِيمُ الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى الْمُسْتَى اللَّهُ مُسَلِّى اللَّهُ مَلِيًّا وَ اللَّهُ مُلِيًّا وَ اللَّهُ مُلِيًّا وَ اللَّهُ مُلِيًّا وَ اللَّهُ مُلِيًّا وَ اللَّهُ مُلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللّهُ اللْهُ الللّهُ الللْهُ اللّهُ

ك سورة مريم البين الم - مهم

گفتگوکاآفاز بیابت اسے میرے آبا جان اہمہ کرکیا اور یہ ایک نہایت قوی را ابطہ و تعلق بیں اسے جس کے موالہ سے آپ نے گفتگوکاآفاز فرایا۔ شخصی احمد العدوی لیستے ہیں اسلابِ گفتگو کاآفاز فرایا۔ شخصی احمد العدوی لیستے ہیں اسلابِ گفتگو کے ساتھ اپنے باب کے مزاج کی تیزی کو بھی احتدال پرلانا بیا ہتے تھے تاکہ این اسلابِ گفتگو کے ساتھ اپنے باب کے مزاج کی تیزی کو بھی احتدال پرلانا بیا ہتے تھے تاکہ این اسلابِ گفتگو کے ساتھ اپنے ان برحجبت کو اس مال میں پوراکیا جائے جب وہ جذباتی نہ مہول ابلکہ برسکون ہوں محبت وشفقت سے بھر لوراس اسلوب کے ساتھ مخاطب کرنے میں بعد آپ سے نہایت ادب سے فرمایا ،

آیا بہت لیمر نغر کہ مالک کیسکے وکے گئیہ میں وکا یعنی عنائے شکہ میں کہا یعنی عنائے شکہ منائی بھی ایسے معبودی کیوں عبادت کرتے ہیں جات کی بات کو مشک ہی ماسے دورہوں یا قریب وہ آپ کو دیجہ ہی مذہبی کو کو کی نفع منہ ہی ایسے اور ان آپ کی تعلیمت کو دور کرسکے۔

بيان مهت مى تقويرون مي سے ايك نفوير ہے ، جن مين صفت ابرائيم ان بُتوں كى عاجزي ونا توانى د كھا ياكرتے عظے كہ جن كى عبادت ان كا باب كياكرتا تھا، آب انهير مدوم بيار سے اسلوب بيان كے ساتھ ہے دعوت دياكر تے عظے كہ آپ اس مسلم بربرا وكرم غور بيار سے اسلوب بيان كے ساتھ ہے دعوت دياكر تے عظے كہ آپ اس سے استفاده كري بجر فرايا فرائيں اور الٹرتعالی نے جنعمت عقل عطا فرائی ہے ، اس سے استفاده كري بجر فرايا فرائيں اور الٹرتعالی من الله خری الله مناکم ماکم مناتی من الله غری الله مناکم مناکم مناکم مناکم مناکم من الله مناکم مناکم

یعنی آپ سے اسپنے باپ سے ساتھ گفتگو کا آغاز اس بات سے نہیں کیا کہ ان کے لیس علم کی فراوانی ولائل کا انبار اور فنم و فراست کی سبے بناہ دولت ہے۔ نہ اسپنے باب کو ماہل کہا ۔ اگرائیسی باتیں کہ یمبی دسیتے تو نبیر بھی آپ سپتے ستھے، مگر آپ سنے نہایت سلیقہ اور متانت سے بیر فرایا کہ اسے ابا مان بہجھے الٹر تعالی نے اسپنے خاص فضل وکرم سے نواز دیاہے، لہذا اس نئی بات کی طرف تو جنوائے اور اس دعوت ہی پر ایک کرد دیجے۔ ونیا و اخرت کی کامیا بیال اور کامرانیال آب کے قدموں پرنثار ہوجائیں گی اور اس بات سے شدیدا مبتناب فرائے، جس پر اب تک جلے آرہے ہیں، وریز آب شیطان کے بندے بن جائیں گے اور یہ نہیں ہوسکن کے قلب مومن میں رحمان کی عبادت کا جذبہ بھی ہوا ور بھی فیٹیل کا گئیں گئی اور اب نہیں ہوسکن کے قلب مومن میں رحمان کی عبادت کا جذبہ بھی ہوا ور بھی فیٹیل کا گئیں ہے اور یہ نہیں ہوسکن کے قلب مومن میں رحمان کی عبادت کا جذبہ بھی ہوا ور بھی فیٹیل کی کہت سے بھی فور اور بھی فیٹیل کی کہت سے بھی فور اور بی قائم بھی بھی وی وی محبت سے بھی فور اور بی قد اس میں میں اس کے علمہ رکھے وابتدا میں تھا۔ آپ بڑے ہی درد دل کے ما تھا اسے وابتدا میں تھا۔ آپ بڑے ہی درد دل کے ما تھا اسے وابتدا میں تھا۔ آپ بڑے میں درد دل کے ما تھا اسے ورا رہے سے ورا رہے سے مگر صفرت ابراہیم علمیا سلام کے باپ نے وہ وہ اب دیا، وہ یہ بختا ،

فَالَ اَرَاعِبُ اَنْتَ عَنَ الْمُعَنِى يَا بُواهِيمُ لَهِنَ لَمُ تَنْتَ لَمِ فَالْمُ الْمِنَ لَمُ تَنْتَ لَمُ تَنْتَ لَمُ تَنْتُ لَمُ الْمُنْ كُمُ تَنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

ازرنے اس بات کومد در مربعیوب مجھاکہ وہ اپنی قوم کے ان خداو ک سے اعراض کے اس نے جواب میں با کہ نام سے بالیا اس نے جواب میں با و کہ دی ۔ اسے میرسے بیٹے ۔ ایجی نہیں کہ اب باکہ نام سے بالیا اور بھا اور بھا آپ کو ڈانٹ بلانا شروع کردی کہ اسے ابراہیم واگرتم اپنی ان ضلالتوں سے بازنہ آئے اور اپنے ان باطل عقائد ونظریات کو ترک مذکیا تو میں تہیں بھر مار مار کرفتم کر دوں گا۔ جا و میرسے گھرسے نکل جا و اور مجھ سے دور سوجا قرباپ کے اس در شرفت جواب کے اس کے اس در شرفت جواب کے اب

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَاسَتَغُفِرُكَ مَرِي ﴿ نَّهُ وَالْتَكُ مُرِي الْمَاكُ مُرِي الْمَاكُ مُ اللَّهُ وَالْمَاكُ مُ اللَّهُ اللَّ

جمہود کا خیال سیے کہ بہاں سلام سیے مرادم صالحت ہے۔ بہاں سلام سے مرادمی اوقیۃ ودعانہیں سیے۔ امام طبری فرانے ہیں کہ اس سے معنی یہ ہیں کہ میری طرف سے آپ امن مي بير - نقاش كهت بين كدير ايك صليم وزد بار كابيو قوف سي خطاب سيد يعض في كها بهكد يرسلام بي كيم عنى مين سب اوراس طرح آب مباني وفراق اختياركرين كي باعث سلام كمب رسي يتضغ مبساكه اداثا دبارى تعالى سبء

مم كوسمارس اعمال اورتم كوتمهارسداعمال سَـلُوْعَكُنِكُوْ لَا نَبْتَغِى مُمُوسِلام سِمِ ما بلول كَيْخُواستُكار مہیں ہیں۔

لنااعمالنا وككم إعمالكم البهلين هط

بند كان رحمان كي صفت مي الله تعالى سنے فرمايا سبے ،

اورجب ما بل لوگ ان سسے دما بلان گفتگو كرت بن توسل م كبت بير-

وإذا خاطبهم الجعلكون فَالْواسَالُمُا وَ عَمَا

تعسب ذيل ارشاد بارى تعالى مجى اسى انداز كاسبعه

اوراگروه تیرسے درسبے مبول کیوسی ساتھیں السي حبركوشركك كرسي حس كالتجف كجه يحقظ كالمبي توان كاكبانه ماننا المان دنيا دسك كاموس مي أن كااجيتى *طرح س*امقد بينا-

وَإِنْ حَاحَدُكَ عَكَىٰ اَنُ تَشَرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَالاَ تُطِعُمُا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُنُ وَفَا .

اس كے بعد مجر صنوت ابرائيم ليد السلام سنے يہ كہا ، وَاعَتَزِلُكُومَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوارَبِيْطٍ عَسَى اللَّا اَكُونَ بِدُعَاءِ مَ بِيُ شَقِبًا ه

اور حصرت البراميم مليدالتال مسف اسين باب اور قوم كوجيور ويا-ان متول اورمورتيول توبيط بهى أب كاكوئى تعلق مذتها و في عبادت آب كى قوم كرتى متى اب ان كے قوم كول مشيلول اورنوشى كميموقعول ميريمين كركت سنفروا تتصفق الناكي مجلسول اودمحفلول ميريمي

المعتنسي القرلبي دامرادا مله سورة الغصعس آبيت ٥٥ سعسورة الغرفان آبت ١١٠ كمرة لقمان آبيت

سركي مذبوست متصاور ميشران كمينول برنقدوج رح كرست رست من اسك سائهسائه اسین باب کے سائھنگی کرتے ۔۔۔۔۔۔۔ اوراس بات کی شردیارز ور کھنے مقے کہ لیسے ہوایت تھیب مروماستے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آب ہے جر سلك مرعكيك كاتواس مصلام متاركت مقدومتها وعا ورحية مرادية مناد أيك دوسرى آيت مين الترتعالي في بيهي بيان فرمايا سي كرجب آب في تركب منالات مین مبتل این قوم کوچیور دیا توانس نے اسپین ملیل کی کیسے عزت افزائی فرائی ارشاد باری لی ا فَكُمَّا اعْتَرْكُ هُ مُرَومًا يَعْبُدُونَ اورجب ابرامهم ان لوگوں سے افرجن كى وہ مِن دُونِ اللَّهُ وَهُبِنَا لَدُ السَّحٰقَ التدكيسوا يبتن كرست فضئ الك بركت نوبم وَيَعْقُوبَ لَمْ وَكُلِّا جَعَلْنَانَبِالَ سنے الی کو الحق اور (الی کی بعقوب مختے اور وَوَهَ بُنَا لَمُهُ مُرمِنَ مَّ حَدَيْنَا سب كوينجمبر بنايا اوران كوابني رهمن سس فيجكن كه تمريسان حِدَقَ ر بهت سی چیزی عنایت کی اوران کا زکر علِتًاه له جميل مكندر كمقاء

مصرت ارام على السلام ف البين باب كم ما تقرير وكفتكوفر ما ي السعار المرام على السعام من المرام و المنطق السعام من المرام و المائية المرام و المرام ال

ا- بهت سے دعاۃ وبلغین ابنی کتابوں اوردروس میں دعوت الی الدی نسبت بی شخصیت کے بارسے میں زیادہ گفتگوکرتے ہیں۔ دو مروں سے مناظرہ کرتے ہوئے ان پر سینی بھارتے نظر آتے ہیں۔ انہیں موقع ہی نہیں دسینے کہ وہ ابنی مشکلات کو میان کر کی شیخی بھارتے نظر آتے ہیں۔ انہیں موقع ہی نہیں دسینے کہ وہ ابنی مشکلات کو میان کر کی معموثی جھوٹی باتوں کی بنیا دیر اپنی ذات کی خاطر نا راحنی کا اظہار کرتے ہیں۔ دل حساور کی بنیا دیر اپنی ذات کی خاطر نا راحنی کا اظہار کرتے ہیں۔ دل حساور کی بنیا دیر اپنی خاصی مبلغین و دعاۃ کے لیے یہ از بس صروری ہے کہ وہ صدق اور خدیر سے احترام اور خود پرسی سے احترام احترام اور خود پرسی سے احترام اور خود پرسی سے احترام احترا

الصعورة مريم و آيت وم - ٥٠

سلسله بین صفرت ابراہیم علیہ السّلام کے اُسوۃ سسنہ کو اختیار کریں۔

۲ - ازرکا ول بہالا کی جہاں کے مانندسخت نفاء بلکہ کہنایوں جلبسے کہ آزرکے مقالمہ میں بہالا، چہانیں اور سیقر رزم نفے میساکہ التّرتعالیٰ نے فرمایا ہے،

اور مجفر توبعض البسے مہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے کھڑوٹ نسکتے ہیں اور میصنے ایسے ہوتے ہیں کمی میں سے بان کلنے کمی میں مہت بان کلنے کمی میں مہت بان کلنے کمی میں مہت بان کلنے کا میں سے بان کلنے کا میں سے اور بیعضے ایسے مہوتے ہیں کہ الٹر کمی خوف سے گر بڑستے ہیں اور الٹر تھا الے مملول سے سے گر بڑستے ہیں اور الٹر تھا ال

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَامَ وَلَمَا يَتَفَجَّرُمِنُهُ الْكَنْهُمُ وَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَغُوجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيَ

آزرلین افکاروا منقادات میں کینہ تھا، اُسے بُت ایپ گینت جگراور نورِنظر سے بھی زیادہ مجبوب تھے۔ اسی طرح مصرت ابراہیم بھی اپنے ایمان ومعتقدات میں نہایت بُخته تر عقد میں وجہ ہے کہ جب آپ کے باپ نے اپنے کفر برا صار کیا تو آپ نے مبی اُس کے ساتھ رہناگوارا نہ کیا۔ اسے جبوڑ ویا اور ملم وشفقت کے پیکر برد نے کے باوست اس سے مداوت اور نا راضگی شروع کردی مگرافسوس کہ آج کے بہت سے مبلغیں و وا میا اِس لا این ذاتی مصلحتوں کو دعوت کے ساتھ خلط ملط کر جیتے ہیں اور حکم الوں سے محبت رکھتے ہیں نوا مواسلام اور سلمانوں سے مداوت ہی کیوں نہ رکھیں۔ اس طرح یہ لوگ اپنے مشرک منانی آبا و امبرادا وراعزہ و اقارب سے معرف جبت رکھتے ہیں مالا تکہ قرآنِ میکم میں یہ می براست میں اسرادا وراعزہ و اقارب سے معرف میت رکھتے ہیں ، مالا تکہ قرآنِ میکم میں یہ می براست میں ۔

بجلوگ الشریرا ورروز قیامت پرایمان رکھتے ہیں کا محال کے تشمنوں سے تم اُن کوالٹرا وراس کے رسول کے تشمنوں سے دوسی کرتے ہوئے نے او دہ اُن کے مردی کرتے ہوئے نے دو کھی کھی تھا ہ وہ اُن کے بابعاتی ہوں۔

 لیکن بادرسے کہ ہماری دعون الی الترکی برخریکیں اس وقت تک مجمیمی کامیابی مسے ہمکنا رنہیں ہوکت تک مجمیمی کامیابی مسے ہمکنا رنہیں ہوکتیں ، حب تک ان سے وابست لوگ حضرت ابراہم محصرت محمسطفے اور دیگرتمام انبیار کرام کے نقش قدم برنہیں جیس سے ملیم افغیل العقادة والسلام -

## ٧- مضرت ارائيم كالبيف باست اظهار ران

تمهيس ابراميم اوران كرفقارى نيك صالميني (صرور) سیسے سجب انہوں سنے اپنی فوم کے لوگوں مسعدكهاكهم فمسعداوران دبتون مجوكتم الند كے سواليہ جنت ہو مدات میں داور ہم الدے (معبود فس كيمي) قائل نبيل دېرسكت) اور جب بكرتم التر وامديرايمان مذلاؤيهم ميريخ مين مميشه كمعلم كمعلل مداوت اوردشمني رسے گی، بل ابراہیم سنے اسپنے باپ سے یہ دضرور کہاکہ میں ایب سکے بیے مغفرت ما بكوں گا اور میں النركے سامنے آپ كے بالسه مين مين المحداضيان بين ركفتا است بما دست برود دگار تجبی برهما دامجرست ا ورتیری می طرفت ہم رہوع کرستے ہیں اور سے می معنورمیں رہمیں کوط کرا ناسے۔

ارشاوبارى تعالى قَدْكُورُ اللهُ وَهُلُورُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلُولُهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

للمسورة الممتحند وآبيت مم

- - بیاں مشرت ابراہم علیہ السّلام سے اُسوۃ حسنہ کواختیارکرسنے کا بوحکم دیاگیا۔ ہے تواس کی نین مسورتیں ہیں ا

(۱) کفارومشرکین اورجن کی بیجا دت کرستے ہیں ان سے اظہارِ براکت کیا ماستے۔ (۲) ان کا بالکل انکارکر دیا ماستے۔

(۳) همیشه بهیشه کے لیے ان کے ساتھ بغن وصاوت کاملی الاملان اظہار کردیا جائے دو اللہ وصد وصد وصد وصد وصد وصد وصد وسر اللہ اللہ کے ساتھ ایمان سے آئیں۔ اس قطیع تعلقات اور اظہار بغض و دو اللہ وصد و کامیر بیک کفرسے اور اگروہ کفروجی وکررا لٹرتعالی کے ساتھ ایمان سے آئیں کا توجہ رہوس باتیں بھن چتم مہر جائیں گئے ہے

له سورة ممتند کرزول کاپیب کتب تفسیر شال تفسیر طیری اوراین کثیر بین وارد ہے۔ امام مجاری نے ایسے ایمام مجاری نے ایسے ایمام کے کاپید کے ایسے ایمام کے ایسان ۱۳۸ ۱۳۸۱

معفرت ابراميم عليالستلام ني البين باب كريد بيم مغفرت كي دعاكي تواس كا تعتق وعوت سكما بندائي دورسه سبحبكم أب كوميعلوم منر تفاكه وه كفروشرك براس قدراصرار كرسك كالمبكر أمير ركفت تنف كدشا بروه برابت كواختيار كرسه ببساكه ارشاد بارى تعالى ب ادرابراميم كااسيفهاب كيدينش ماين توايك ومسي كمصيب مفاجراس سيده كرهيج منف الله المناكومعلوم بروكياكه وه النركا وتمن سبع تواس سع بيزار بوسكة كيموننك نهين كمامراميم بيسصرم دل اور تحمل متحد

وماكان استغفام ابراهيم لِا بِيبُ إِلاَّ عَنْ مُّوَعِدًى لَا قَّعَدَ هَأَ إِيَّالُا فَكُمَّا تَبَيِّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُقٌ تِلْهِ نَنَدًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِمُ لَا قَالًا حَلِيمً لَا قَالًا حَلِيمً ا

متحضرت ابراسيم عليبالستلام سنه بين باپ سند اسى طرح اظهار برأت كرديا مفاجس ح حصن نوح عليالسلام ف البيض بليط اور بيوى سه اور المخصرت صلى المدولم سف البين مشكر احزه واقارب سيرأت كاظهار فرط ديا تفاء استاذ سيقطب شهيرهمه الثران آيات كى تىنسىرى فراتى بىن ،

للمسلمان ببرديجين سيركه اس كانسب بهت گهرست اس كاما صني بهت طويل بيرخ اس كاخاندان كنى قرنول اور زمانول بريمييل مواسب اور اس كاسلسائي شرن إرابي يممنتهى بروناسبه اوراس حسب ونسب كاتعتن محض عقيده بي سيهني بكه النهمام نجربات سيمجى يهيج وصنرت ابرابهم عليالسلام كوبهيش آست تتقووه محسوس كرماسي كداس كفذاتي مشابدات سينزياده اس كدم اعفر تجربات موجود بين بلكهاس فورسك تمام لوگول سكتجران سيسيمي زياده است ممامن موجودين ببايب مقتس قافله سب جوالترك دين بإيمان ركصف والواكاقافله ا ورعرصه درانسهاس کارگر حیات میں روال دوال سے۔ اس قافله معالمیت

سلع مشورة المتونية ، آبيت مهاا

لوگ الند کے برج سے کھ طرے ہیں، البذا جیسے مالات انہیں در بیش ہیں بہدے بی البدی ان سے سابقہ پڑج کا ہے۔ بیعی بیکوئی نئی بات نہیں، نیامعا مل نہیں اور دنہ کوئی ایا تعلیف دہ امرہ ہے جو مونوں برگرال گزنا ہو، بھر بی قافلہ ایک طوبل و عربین اتت برشتمل ہے جو عقیدہ کے دختمنو برشتمل ہے جو عقیدہ کی استواری میں ہم آ ہمنگ ہے، مگر جب عقیدہ کے دختمنو سے معاملہ پیش آت تو بھر ہے اس معاری عبر کم ، سرمبر وشا داب کہری جروں کشیر شاخوں اور کھنے سابول والے اس ورضت کی شاخ ثابت بزنا ہے جسے بہلے کشیر شاخوں اور کھنے سابول والے اس ورضت کی شاخ ثابت بزنا ہے جسے بہلے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ المسلام سے بوایا تھا ہے ۔

ابمان نے مدفاصل کھینچ دی تھی، صفرت ابراہی مام المتقین ستھے اوران کاباپ
ازر کفار دمشرکین میں سے مونے کے باعث تباہ دبراد بھی ہوا اوراس کی مورت بھی سیخ کردی
حائے گی مبیا کہ صفرت ابوہ برنے وضی الشرصنہ سے دوایت ہے کہ اسمحضرت میں الشرطبہ ولم
نے فرایا کہ ابراہیم ملیالسلام کی فیامت کے دن اپنے باپ آزیدے ملافات ہوگی تو آپ کیسیں
کے کہ آذر کا چہرو فاک آلود ہے اوراس پر ہوائیاں اور ہی بین تو آپ فرمائیں گے کہ میں نے کہا
نہیں تھاکہ میری نافر مانی نگرو ؟ آذر کیے گاکہ آج میں نافر مانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم ملیالسلام
بارگا و این دی میں عرض کریں گے کہ اے اللہ ! آپ نے میرے ساتھ وحدہ فرمار کھی ہے کہ
دور قیامت مجھے ربوا نہیں کیا مباتے گا، تو اس سے بڑھ کراور کیا دسواتی بہر سی جو جمت سے ہو جمت سے
دور قیامت مجھے ربوا نہیں کیا مباتے گا، تو اس سے بڑھ کراور کیا دسواتی بہر سی میں حق کو اور کے لیے
دور میں باپ کے باعث ہے ؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے جت کو کا فروں کے لیے
دورام فراد دے دکھا ہے۔ بھر کہا جائے گا دا سے ابراہیم انتہار سے قدروں کے نیچے کیا ہے ؟
دو دکھیں گے کہ ایک مقتول ، گندی چیز کھانے والا جانوں ہے۔ بھر اُسے جاروں باق سے
کہ کہور تی میں بھینے کہ دیا جائے گا۔ ت

له فی کلال القرآن ، ج ۸ ، جزو ۲۸ ، مس ۲۲ مله مجمع مباری ، فتحالباری ، مر ۱۹۷ ما فظابن مجرفز التے بین کہ ابراہیم بی طہمان کی روایت بیں ہے کہ ازرکو کم الیاجائے گااو اللہ تعالیٰ فرائیں گے کہ اسے ابراہیم! کہاں سہے تہارا ہاب؟ عرض کریں گے آپ نے پکڑا مقا- اللہ تعالیٰ فرائیں گے ذرا نیجے دیجھوا آپ نیجے نگاہ کریں گے تودیجھیں گے کہ ایک مقتول ما اور ہے بوانی فلاطموں میں مقطر رہاہے۔

ایوب کی روایت میں ہے کہ الٹرتا کی آپ کے باب کی مورت کومنے کورکہ بھی کی بادیگے حضرت ابرائیم اس کے نمتنوں کی بر بوسے بخت کے دحصرت ابرائیم ملایا سال ماس کے نمتنوں کی بر بوسے بخت کے دحصرت ابرائیم ملایا سال ماس کے نمتنوں کی بر بوسے بیار سے بار سے بار سے بار سے بار اللہ تعالی فرما نئیں گے اسے میرے بندے کیا بر سے تیر اباب ہم حضرت ابرائیم علیہ السّلام عمن کریں گے تیرے عرّت و مبلال کی تم بنہیں یہ تو میرا باب ہم حضرت ابرائیم علیہ السّلام عمن کریں گے تیرے عرّت و مبلال کی تم بنہیں یہ تو میرا باب ہیں۔

متی کی روایت میں یہ ہے کہ صفیرت ابرائیم علمیہ السّالم کے باب کو برترین شکل میں برگی ۔
کر دیا جائے گا اور اُس کی صورت برتج کی سی بردگی اور نہایت برترین بربو آر می بردگی ۔
ابن المندر سنے بیمجی بیان کیا ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السّلام جب اسلام النّ
میں دیجیں سے توبرارت کا اظہار کر دبی کے اور فر مائیں گے کہ تومیرا باب نہیں ہے ۔
ما فظ ابن مجر فرملتے ہیں کہ اس کی شکل کے مسن کرنے میں شکمت یہ ہے کہ ابرائیم علایسلم کو اس سے تنقر کر دیا جائے۔ اگر دہ ابنی اصلی شکل توصورت میں جہتم ترسید بوتا تو آب کے لیے یہ بات قاتی واصل اب کا باعث برق

جب بعنز ابلیم ملیل الرحمٰن ملیل الرحمٰن ملیل الم قیامت کے دن اپنے باپ کوکئ نفی بن بہنجاسکبر گئے۔ اسے بہنشہ بیشہ بیٹ ہے۔ بہنجاسکبر گئے۔ اسے بہنشہ بیشہ بیٹ ہے۔ بہنجاسکبر گئے۔ اسے بہنشہ بیشہ بیٹ ہیں مطرف سے بہانہ بی کا ان اللہ میں دبا ہی ہے اعلان کروا دیا بنا اور می خطا اسے بی اللہ میں جزیما کے داختیا رہنیں دکھتا۔

له فتح الباری ۱۹۷/۱۹۶۰

اورجب المخصرت صلى الترعلية ولم روز قيامت ابين والدين كونفع نهين بنياسكر ككم المرتب المجاسك الترعلية ولم مروز قيامت البين والدين كونفع نهين بنياسكر كلي المراب من المراب محديث عفرت كي دعا كي توالتدتعال في المسس پر

نا راضگی کا نظهار فرمایا اور حکم دیا،

میغمباورسلمانون کوشابان نهین که جب ان پرخطا مربروگیا که مشرک ابل دوزخ بن توان سے کے جشمش مانگیں، گووه ان سے قرابت دارہی مہوں۔ مَا كَانَ لِلنَّيِّ مَا لَكُنُ لِلنَّاكِمُ وَاللَّهُ مُلَاكِكُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْمُنْ وَكُولُ الْمُنْ الْمُنْ وَكُولُ الْمُنْ الْمُنْ وَكُولُ الْمُنْ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْحُلِي اللْمُلْل

الْجَجِيبُورِه له

ق*درت نہیں رکھتے۔ارثا دِباری تعالیٰ ہیے*، مرد مراکب ایک میں کے مرد قبل ادعوا اکیزین کیعمت ہے

مِن دُوْنِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشَّفَ مِنْ دُوْنِ فَا فَلَا يَمُلِكُونَ كَشَّفَ مِنْ دُوْنِ فَا فَلَا يَمُلِكُونَ كَشَفَ الشَّرِ عَنْ كُمُ وَلَا يَحُونِ الْكُنْ عَلَى الْسُلِكُ الْمُلْلِكُ اللّهُ الْمُلْلِكُ اللّهُ اللّهُ

کبورکومشکو) جن لوگول کی نمبت تمہیں رمعبود مبور مبور کی نمبت تمہیں رمعبود مبور مبور کے ان کو بلاد کبھو وہ تم سے کلیف کی ان سے بال کو بلاد کبھو وہ تم سے کلیف دورکر نے یا اس کے بدل فیضا کی مجھوی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو دائشہ کے سوا) بہارتے ہیں وہ خود اینے بروردگار کے سوا) بہارتے ہیں وہ خود اینے بروردگار کے این کردیے دیں کہ کے بال فردیے در تقرب تال ش کرنے ہیں کہ

ك سورة التوبير، آبيت ١١٣

أيهم وأفرب وتعجون تعملته

فيخافون عذابذ إست كون ان مي دانتركا، زياده مقرب درونا، عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ عَدُورُا سبے اوراس کی رحمت کے میدوار موستیں اوراس کے عذاب سے خون رکھتے ہیں ا تمبارسه رس كاعذاب درسن كي بيرسيد. قابل ذكربات بركمشركين قريش مجى النرتعالى كصما تفدايمان ركمض تصاور ماته بى سيعقيده مبى ركھتے ہيں كريب تقرب الى كا ذريعه بين ارشاد بارى تعالى سے : وَالْبَاذِينَ الْمُعَنَّدُ وَامِنَ دُونِهِ اورجن لوگول تے اس کے سواا ور دوست بناتے أوليتاءما تعبد مرالآ ببن دوه کیتیب که مهمان کواس کیے پرست الندتعالى كے بال برمر من مازيس بوكى مرنفس اسيف اعمال كاحساب دسے كا ، ليكن بديا درسب كما خرت مين نجات كا دارو ملارا ورائخصاراس ايمان مجيح برسب وانباكم كي تعليمان كم مطابق عمل كوستلزم بوا وليارالتراورا نبياركرام كي حبادن مسينجان تبي ملے گی۔ اولیار وا نبیار توالندتعالی کی امانت کے بغیرسی کی شفاعت مجی نبیل کوسکی سے اور مشك كافائم مبب كفروشك كامالت بى بربه نواس كى مجشش مذموكي اوراس كے ليكسى شفاعت كننده كى شفاعت منفعت بخش ىنهوگى۔

مصرت ابرائم كابني قوم كے ساتھ مشكلش

 کوسمجمانے کی کوشش کرستے اور دلائل وبراہین سے اپنے موقف کی وضاحت فرماتے ہوا پ کامشرک باب اپنی عقل کومعظل قرار درہے دیتا اور اس بات کوقبول کرنے سے انکار کردیتا کہ اس کا بیٹا اپنے آباقی امبرا درکے عقیدہ کی منی لفت کرسے، چنا بچہ قرائ کی بہنے اس کے باب کی یہ بات نقل کی سبے ،

ابرابیم اکیاتومیرسے عبوں سے برگشتہ ہے اگر توبازنہ آئے گا توبی شجھے سنگسار کروں گااور تو سمیشنہ کے لیے مجھ سے دور سوما ۔

لَا مُن جُهَن کی مالیاً مسین می میشرکے لیے مجھ سے دور مہما۔ اسی طرح آب کی نحالفت اور نز دہ ہے سلسلہ میں آپ کی قوم کاموقف بھی آپ سے باپ کے موقف بھی آپ سے باپ کے موقف سے مختلف نہ تھا۔ ارشا دِ باری تعالی ہے ،

اوران کوابرایم رعدیالسالی) کاحال بیره گرشا و جب انہوں نے اپنے باپ اوراپی قوم کے لوگوں سے کہا کہم کس چیز کو لوجتے ہو ؟ وہ کہنے گئے کہم مبتول کو لوجتے ہیں اور ان رکی پوجا) مرقائم ہیں (ابراہیم ملیالت لام نے) کہا کہ جب تم ان کو کہارتے ہو توکیا وہ نہاری را اور کہا کہا کہ جب تم ان کو کہارتے ہو توکیا وہ نہاری دا اواز، سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ نے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دہبی با منہ اس کے بیرہ اواکو اسی طرح کرنے و کیکارہے اواکو اسی طرح کرنے و کہا جہ اواکو اسی طرح کرنے و کہا ہے۔

وَاتُلُ عَلَيهِ مُرنَا اِبُرَاهِ يُرُّا اِنْ اَلْهِ الْمِدْ الْمِدْ الْمُولِيمُ الْمُؤْدُ الْمُدَالُمُ الْمُدُولُ الْمُدُولُ الْمُدُالُمُ الْمُدُالُمُ الْمُدُولُ الْمُدُلُمُ الْمُدُالُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَرَاغِبُ اَنْتَعَنَ الْمِصَتِي

يًا بِرُكُهِ يَهُمُ كَنِينَ كَمُرَّتَنْتُ لِم

فيزارتنا دبارى تعالى ب

له صورة الشعرار، آبیت ۲۹- م

اورمہ نے ابراہیم کو بیبلے ہی سے ہداریت ی تھی اور ہم ان دکے مال سے واقف تھے۔ جب انہوں نے ابینے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہاکہ دیکیا مورتیں بین جن کی برستش برجم معتکف کم کہاکہ دیکیا مورتیں بین جن کی برستش برجم معتکف کم دو فائم میں بوء وہ کہنے لگے کہ ہم نے ابینے باپ داواکوان کی برستش کرتے دیکھا ہے دابراہیم داواکوان کی برستش کرتے دیکھا ہے دابراہیم مسریح کم ابی بین برجسے دیں اور تہا رہے باب داواجی مسریح کم ابی بین برجسے دیں ۔

وَلِقَدُ أَتَيْنَ الْبُواهِ يُمُرُشُكُهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَا مِهِ عَلِمِينَ مَنْ قَبُلُ وَكُنَا مِهِ عَلِمِينَ الْأَقْلُ الْبَيْ الْمُنْ الْبُكُ الْبَيْ اَنْتُمُ الْبُكُ الْبَيْ اَنْتُمُ الْبُكُ الْبَيْ اَنْتُمُ الْبُكُ الْبَيْ اَنْتُمُ الْبُكُ الْبَيْ الْمُنْ اللّهُ ا

الترتعالی کے تمام انبیار ومرسلین کام کے دشمنول کا یہی انداز اور طرزِ عمل رہاہے اور لوگول کوئی سے دورر کھنے کے سلسلہ میں یہی ان کی روش رہی ہے۔ مروا مان قوم برسمجھتے رہے کہ وہ اسپنے آباد احداد کے عقیدہ کے نشری کی بار ہیں۔ اس عقیدہ کے نام سے وہ لوگوں پڑالم دھائے وہمین میں فائنڈ و فسا د بربا کرتے اور کھینتیوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کرتے رہے ہیں۔ جہوا ور عوام ان سی میں فائن سی جھی اس طرزِ حیات سے مانوس ہیں کہ وہ بلاسو ہے جھے جیوانوں کی سی بلکھاں سے بی برترزندگی گزاریں۔ علامہ زفت می فراتے ہیں ،

"کس قدر برترین چیزسے بے تقلیدا در بغیر دلیل سے کہی قول کو قبول کرناا ور مضیطان کی کس قدر بری سے بے جال جمعتلین برمب گئی کہ انہوں سنے تبیطان کے بہا وسے میں آکم بتوں اور ور تیوں کی بوجا پاٹ کے سلسلہ میں بھی لینے آبا واجاد کی تقلید کے دامن کو ہا مذہب می جوڑا، بلکہ اُن کے سامنے اپنی پیشانیوں کورگرتے دامن کو ہا مذہب کے ان کا موقف نہایت درست سے کیونکہ یہ اسین مذہب کی تھیدہ یہ رکھتے رہے کہ ان کا موقف نہایت درست سے کیونکہ یہ اسین مرہب کی تھرت و حمایت کررہ ہے ہیں اور اہل بی سے مقابلہ میں ا ب ابلان باطل مذہب

له مورة الانبيار آيت ١٥-٧٥

کی طرف سے لڑرسہے ہیں۔ آہ ؛ اہلِ تقلید کے سیے یہی عار کا فی ہے کہ تُروں کے بجارى بمبى مقل ستفيريك

مقلدین کی تردید می مسون بهی ایک بات کافی سبے کرجہتم رسیر موقفت کہیں سکتے: اوركبين سك اكرسم سننة بالمجفف مرسق تودوزخول میں بذہبوتے۔بیس وہ اسپنے گنا ہوں گا افرار بحرلين سكته سودوزخيول كسك سيس ارحمن خداتعالی سے کوری سے۔

وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصَلْحُسِ الشَعِيْرِه فَاعْنَزُفُولِ ذَنْهُمْ فسمعقا لإصحب الشعب أيو

نيزارشاد بارى تعالى سهد، اورمم في مبهت سيع جن اورانسان دوزخ كے وكفتت ذترأنا ليجهستنم لیے پیداکیے ہیں ان کے دل ہیں کیکن كَتِٰبَرًّا مِّنَ الْجِنِّ مَا لَانْسِ ان سيد معين نهيں الدان کی انتحميں ہيں ' كَهُمُ فَكُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ مكران سسے دسجھتے نہیں اور ان سمے کان بِهَا ذُوكَهُ مُراعُكُ اللهِ لَا بى ممران سى سنت نهي ريالك دالكل يبُصِرُونَ بِهَانُوكِهُ مِرَاذَانُ بهاربایول کی طرح ہیں بلکدان سسے بھی لآيستمعُونَ بِعَالمِ أُولِلْيُكِكَ محیطکے ہوستے ہیں۔ یہی وہ ہیں پوففلت میں كالكنكا مربك مستراً خسك كأ أوللميك هنرالغفاكون پڑسے ہوستے ہیں۔

متول سكف بيمتند بمجارى معنرت ابرابيم لمبل الرحمن عليالتلام كودراست وحمكاشت دست متص كراكر متوسى مذمتت سندبازيذ استئ توسمارسدان منداؤل كى طرف سيمهين كليف بينج كى اس بى كوتى الپنجە كى بات مجى نہيں. مشك اور بن برست لوگ بميشر سيمجھتے بيلے استے بين كدريبت نفع ونقفهان بينج اسكة بين دارشا ديارى تعالى سب

ئه دحرة الرسل الحالثة تعالى محدا حمدالعدوى منه المعامدة الملك أيت ا- المصورة الاعراف أيت وا

وَحَاجَهُ فُومُهُ اللّهِ عَالَا اللّهِ عَالَا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

خیال نین کرتے ؟

ہمیں مبی آئ بالکل اس طرح کی شکلات کاسا مناہے جس طرح معنرت ابراہم الایر الله کومندا ، آج مبی اکثر لوگ خود مجھنے کی کوشنٹ نہیں کرتے ، بلکہ اپنے فائدین کی عقلوں کے آئینہ سے دیکھتے ہیں اور انہی کی عقلوں کومعیار قرار دیتے ہیں اور تو دخور وفکر یا دلا تل کاجازہ لینے کی کوشنٹ نہیں کرتے ، ، ، بہم نے اس طرح کے مزاروں لا کھوں قصے شنے ہیں کہ ایک شخص نے جب فالان قطب کی تخصیت کے بارے میں لب کٹائی کی تو وہ تواب میں ان کے باس آئے الم اس گسنانی کی تو وہ تواب میں ان کے باس آئے الم اس گسنانی کی مزاک طور پر بہت مارا پولیا ۔ حتی کہ اس مار پیٹ کے آنا ربیشہ اس کے جب رفیال آئے الم اس کے بارک میں بات کی مجمودی قدم تی جہ اس کے جب رفیالی سے تم اللہ کو باری کے باری کے نام کی جب و کی تعلق کے مزاد تا ہیں کر سکتے کہ فرور رکول کے نام کی جب و کی قدم تو کھالیں گے ، مگر ہا س بات کی مجمودی قدم نے اس کا مامی تھا۔

کے مام کی جب و کی قدم تو کھالیں گے ، مگر ہا س سے اخازہ فرمانے کے بصفرت ابرا بریم علیہ استال مور بی قدر شکلات کا صامی تھا۔

المه المبنى قوم كو دعوت ويضرت ابرابيم عليالتلام سفرا بينابل دعيال اورقوم كو دعوت دين ميسلسله مين مون ايك بي اسلوب اوربراية

سلمستومة الانعام ، آبين. ٨

بیان پراکتفار نہیں فروایا، بلکہ بھی تو آپ اپنے باپ اور دیگرا بل وعیال کوفر ڈافر ڈاسمجھاتے اور کھی جب توم اپنے میلول تھیلول اور تہواروں کے سلسلہ میں جبہ یع ہوتی تو آپ سب سے مخاطب مہوکر دعوت الی اللہ کے فرض کو سرانجام دیتے، کبھی اس دور کے سب سب بڑے طاغوت نم ووجس نے فہدائی کا دعوئی کرر کھا تھا کو ضدا تعالیٰ کا پیغام سُناتے اور ہی کو قبول کرنے کی دعوت دستے اور کھی ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر توم کو مجھاتے جوعا دات و تعالید کا جائزہ لینے کے بیے ساری قوم کے سامنے ایک لمحۃ فکر ریک جیٹیت رکھتے تھے۔ اپنے باپ کو آپ نے ماری قوم کے سامنے ایک لمحۃ فکر ریک جیٹیت رکھتے تھے۔ اپنے باپ کو آپ نے ماری قوم کے سامنے ایک لمحۃ فکر ریک جیٹیت رکھتے تھے۔ اپنے باپ کو آپ نے ماری قوم کے سامنے ایک لمحۃ فالمین جومنا ظرے ہوئے، اُن کی تفصیل ہے قبل ازیں بیان کر آئے ہیں اور آئدہ صفیات میں ان واقعات کی تفصیل بیان کریں گے ہو آپ کو قوم کے سابھے پیش آئے۔

محصرت ابرائیم ملیدالسالم کئی سال کا ابنی قوم کوید دعوت دسینے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کو اختراب کے ساتھ کسی کو شریب ند بناؤ۔ قرآن مجم کی بہت سی آیات میں اس دعوت کا ذکر آیاسیہ:

اوران کی قوم اُن سے مجت کونے لگی توانہوں سے کہاکہ مجدسے خدا کے بارے میں دکیا ہجت کرتے ہو، اُس نے توجیے سیدھا رستہ دکھا دیا ہم اورجن چیزوں کوتم اس کا تشریب بناتے ہؤ میں ان سے نہیں ڈرتا ، مل میرا پرورد گار جم کی جائے ہو میرا پرورد گار اجم کی جائے ہو میر میرا پرورد گار اجم کی جائے ہو میر میر نے کا اما ملہ کیے میرسے نہر میر کرتے ہو اوران کو ابرا میر کا مال بڑھ کرمے نا دو،جب اوران کو ابرا میر کا مال بڑھ کرمے نا دو،جب انبول سے ایسے ایس اورا بنی قوم کے لوگوں انبول سے ایسے ایس اورا بنی قوم کے لوگوں انبول سے ایسے اورا بنی قوم کے لوگوں

وَحَاجَهُ قَوْمُهُ مِنَالُهِ وَقَالُهُ الْعُلَامِ وَقَالُهُ مَا اللّٰهِ وَقَالُهُ مَا اللّٰهِ وَقَالُهُ مَا اللّٰهِ وَقَالُهُ مَا اللّٰهُ وَقَالُهُ مَا اللّٰهُ وَلَا اَخَافُ مَا اللّٰهُ وَلِيّا اَنْ اللّٰهُ وَلِيّا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللل

سے کہاکہ تم کمس چیز کو پوجے مو مَاتَعْبُدُونَ

سورة انبيارا ورشعار مين عبى آب كاآب كى قوم كے ساتھ يدمناظره موجود ہے كہ يہ بت جن كوتم ف مدا بنا ركما ب بر بركز مركز اس قابل نبيل كدالله ومدة كم بالتا العيول

كواپنامعبودبناليا حاستے۔ ارشا دِباری تعالی سبے،

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَابُرَافِيمًا

إذْ جَآءَ مَن تَهُ بِقُلْبِ سُلِيْمٍ

إذْ قَالَ لِهُ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ هَ اَوِلْفُكَّا

اورانبی سکے بیرووں میں ابراہیم متعاربیب وه اسین بروردگار کے پاس دمیسی پاک ول ہے کرآستے ہجب انہوں نے لینے باہیے اوراین قوم سے کہاکٹم کن چیزوں کو بوسے ہے ؟ اليهاة دُونِ اللّهِ تُوبِيدُ وَنَ مَهِ كيون جبوط ريناكر مُولِكِ مُواومِع وَلَكُ لَا اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ان مبہت سی سورتوں میں سسے جن میں حضرت ابرائیم علیہ السلام سکے ابنی قوم کے ساتھ مناظره كاتذكره سبعة بمهورة انعام كى عرج ذيل آيات كاانتخاب كرستے بين تاكه چند لمحال سے زىرسايىكزارلىن-ارشاد بارى تعالىسىد،

اور (وه وقت ميى يا دكرسنے كالتن سے) جب ابراميم عليه السلام في اين ازرس كهائم كميا بتول كومعيود مبناست مروسي وسحمتا بو كرتم اور تمبارى قوم صربح كمرابى ميں بواوريم اس طرح ابرابم كواسمانون ا ورزمین كے عجاتبا وكمعاسن تنكرت تكروه نوب يغين كرسن والول مي سوماتیں دیعی بجب رات سنے ان کو ( برره نارینی سے دمعانب لیاتو داسمان میں ایک متارا نظر المهن مك رميرا بدور كارس وه

وَادَقَالَ اِبْرَاهِ يَمْرُلِا بِيَهُ لِإِبْدِيهِ انن را تنخوذ اصنامًا المعدة إِنِي أَمْ مِكَ وَقُومُكَ كِيْرِبُ ضَلَلِ مُنْبِينِ ه وَكَذُ لِلْكَ مؤتئ أبراهيم مكككوت السَّهُ وُمِنِ وَالْكَرُضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَ فَلَمَّا جَرَبَ عَكَيْهِ الْكِيلُ دَا كُوْكَبًا مِ حَسَالُ مُذَارَبِي فَلَتَا آفَلَ قَالَ لَا

فاتب بوگیا تو کہنے لگے کہ مجھ فاتب ہوجانے والے توبیند نہیں بچرجب جاند کودیکا کوپک مجھ فات ہوجائے کے مجھ فات کا کوپک کا کوپک کے بیمی ایرود دکارے لیکن جب مجھ جھ بھی جہ بھی ہے گیا تو بول منظے کہ اگرمیرار دوگا دمجھ سیمی جھ بھی ہے گیا تو بول منظے کہ اگرمیرار دوگا دمجھ سیمی ہوجا ق کا جو بھاک ہوئے کہ تو بیس بھی جھ جوب ہوئے کو دیکھا کہ جھ بھی ہے جو جب ہوئے کے دیکھا کہ جھ بھی ایرود کا رہے تو کہنے لگے میرار دو کھ اسے میرا ہے تو کہنے لگے میرار دو کھ اسے میرا ہے تو کہنے لگے میرار دو کھ اسے میرا ہے تو کہنے گئے دو جس جیزوں کوئم دخوالی ترکیب میران ان سے میراد میری دخوالی ترکیب میں ان سے میراد میری دخوالی ترکیب

أحِبُ الْأُفِلِينَ هَ فَلَمَّا دَا الْقَعَوَ بَائِنِ غَا قَالَ هُذَا مَ بَيْ الْمُلَا لَكُونُ الْمُ يَهُدُ فِي دُنِي الْفَلْ قَالَ لَكُونُ لَمْ يَهُدُ فِي دُنِي الْفَلْ قَالَ لَكُونُ لَمْ يَهُدُ فِي دُنِي لَا يَهُدُ فِي دُنِي لَا يَهُدُ فَالَ لَلْكُونَ مِنَ الْقُومِ الطَّلْ الْبِي فَا الْفَلْ اللَّهُ اللَّهُ

اجرام فلکی سے بڑا ہے، مگرجب وہ معی بزوب ہوگیا، توا پ سے فرمایا ہو مسخر ہوئے ہے کو آدر اور اور اور جس کے بیچھے کسی اور کا دست قدرت کا دفر جا ہو، وہ مجملا فدا کیسے ہوسکتا ہے ؟

جب بیسب سیارے اور شارے خائب ہو گئے اور قوم بھی اس منظر کا مشاہد کر دہی متنی ، توا کب سے بتول ، مور تیوں ، منا روں ، منا روں ، مبا برو ظالم کما خوتوں اور مرا کس چیز سے برائے کا اظہا فرادیا جس کی قوم پوجا کرتی نفی و نقصان کی فرادیا جس کی قوم پوجا کرتی نفی کیونکہ بیس ہے فیال کی بیان کرنا نشروع فرادیا کہ مالک نہیں ۔ بھر اس کے برکس اب نے صفات باری تعالی کو بیان کرنا نشروع فرادیا کہ وہ کھلا تا ہے ، بیات اور بھیر روز قیامت کو لوگ وہ کو ان کی قروں سے برمبنہ یا وی بربہ جسم اور بغیر موت طاری کرتا ہے اور بھیر روز قیامت گول کو ان کی قبروں سے برمبنہ یا وی بربہ جسم اور بغیر موت خاری کے اُٹھا ہے گا۔

اس کے برعکس قوم اس فاسد خیال میں مبتلا منفی کہ اگر حضرت ابراہیم ملہ السلام مبتوں کی خرابی اور بُرائی بیان کرنے سے بازند آئے، تو یہ بُت بینتبنا آب کو ایڈ اُبہنیا بیس کے گرمغرت ابراہیم ملیالسلام نے ان کی اس بات کی تجدید میں فرمایا کہ بیر بُت جب نود اببناد فاع نہیں کرسکتے ابراہیم ملیالسلام نے ان کی اس بات کی تر دیو میں فرمایا کہ بیت تکلیف بہنیا بی گے، واقعات اور ابیخ آب سے کسی تکلیف کو دور نہیں کرسکتے تو مجھے کیسے تکلیف بہنیا بی گے، واقعات اور ابیخ آب سال باسال بھک نے میں آب کے ارشادات کی تفایت براس طرح مہر تصدیق تبت کی کہ آب سال باسال بھک بہنوں کی فدمت فرمائے رہے، گرکس مبت کو بھی بہ قدرت ما صل نہوئی کہ وہ آپ کو کوئی گزند بہنیا سکتے ؟

اس سے قبل نوابراہیم ملیدالسّلام کی قوم سے کہ یہ برج بات ہی نہ مقا کہ دہ عقاوں کواس بات پرخورکرنے اور سوچنے کی زحمت دسے کہ یہ جربے جان اور حقیر بڑت ہیں، یہ کہی کو کیا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں ؟ ان سکے نزدیک تواس بات کی قطعًا اجازت ہی نہ تھی کہ اس بات کو موضوع سخن بنایا مباستے ، کیونکہ وہ اسپنے آپ کو اسپنے آبا وَ اصباد یا اسپنے بزرگوں سے عقل وہم موضوع سخن بنایا مباستے ، کیونکہ وہ اسپنے آپ کو اسپنے آبا وَ اصباد یا اسپنے بزرگوں سے عقل وہم اعتبارسے زیادہ تصور مھی نہیں کرسکتے نقے ، لیکن ابراہیم ملیدالسّلام سنے بڑے منطقی اور بڑے نوش گواراسلوب بیان کو اختیار فرماکرا وراستداج کے طریق کو استعمال کرسکے ان کی اُن عقاول نوش گواراسلوب بیان کو اختیار فرماکرا وراستداج کے طریق کو استعمال کرسکے ان کی اُن عقاول

کوجنبش دی بین سسے کام لینے کو عرصہ درا زسسے انہوں نے معظل قرار دسے رکھا تھا۔ ارشا دِباری تعالیٰ سبے :

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَدُنَا هَ الربهمارى دليل هي جهم في الإهم كوان المواهديم عَلَى الله عَلَى المربهمارى دليل هي جهم في الإهم كوان المواهديم عَلَى قَوْمِ مِعَ مِعْ الله عَلَى عَمْ مِن كُورِ مِن الله عَلَى الله عَلَى

بعن منستری کرام نے برلکھا ہے کرت اروں کے اس ملوع وغروب کے نظام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسیجت ماصل کرنے کا تعلق ان کے بجبین کے دورسے ہے اور وہ نبترت سے فبل ہی بہت پرستی کے ان مناظر کو دیکھ کرجس قلق واضطراب میں مبت لا شخص وہ نبترت سے فبل ہی بہت پرستی کے ان مناظر کو دیکھ کرجس قلق واضطراب میں مبت لا شخص برواقعہ اس موقعت کی تاکید کے سیے سب برواقعہ اس موقعت کی تاکید کے سیے سب فیل ارت دیاری تعالی سے بھی استدلال کیا ہے :

اور حب ابراہم نے دخداسے کہاکہ اے بردگا مجھے دکھاکہ تومردول کو کم فرزندہ کرسے گا۔ خلا سے فرمایا کیا تم نے داس بات کو ) با ور نہیں کیا انہوں نے کہاکیوں نہیں کیکن دمیں دیجھنا ) اس سیے دجاہتا ہوں ) کے میرادل اطمینا کیا مل

وَاذْ قَالَ اِبْرَاهِ بِمُورَدِقِ اَدِنْ كَدُّتُ شَخَى الْسَوْقَ الْ قَالَ اَوْلَ مُرْتُوكُمِنْ حَتَالَ بَالَى وَلَكِم تُوكُمِنْ حَتَالَ بَالَى وَلَكِم تَوكِيلُهُ مِنْ عَلَيْهُ مُرَثَّقَ قَالِبَى وَلَكِم تَوكِيلُهُ مِنْ عَلَيْهُ مُرَثَّقَ قَالِبَى مُنْكِم تَولِيلُهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّ

لیکن ہم حسب ذیل وہرہ واسباب کے باعث اس سے اتفاق نہیں کرسکتے ، ا - یہ کہنا کہ کواکب کے اس نظام سے عبرت وضیعت مامسل کرنے کا تعتق ان کے بجبین سے سبے ہجکہ وہ فارسے باسر سکلے تنھے - اس باٹ کوابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اور ان کا مآخذ اسرائیلی دوایات بین جوکه ناقابل اعتماد بین مخصوصًّا جبکه وه حق کے مخالف بھی موں توان بر قطعًا اعتماد نہیں کیا ماسکتا ہے

۲- شخ محموا مین منتقیطی فواتی که الله تعالی نے صفرت ابراہیم مدیالت الم سے شرک کی نفی کرتے ہوئے فرایا ہے کہ وَ مَا کا کَ مَن الْمُسْتُوكِيْنَ دَابِ مِسْرُكُوں میں سے شخصی اور اس نفی کا نذکرہ کئی ایک آیات میں آیا ہے۔ مامنی میں شرک کی نفی نمام ترزما فی است معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی بھی مرکز مرکز پشرک بنیں کیا ہفا یع مامنی کوسندرم سے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی بھی مرکز مرکز پشرک بنیں کیا ہفا یع محمورت ابراہیم علیدالتلام مفہویہ فرایا ہا میت ایس اور میں میں کوئی منت ایس اور میں میں کوئی میں کہ آپ کوشک مقار جب اس بارے میں مہیں کوئی شک بنیں کہ آپ کوشک مقار جب اس بارے میں مہیں کوئی شک بنیں کہ آپ کوشک مقار جب اس بارے میں مہیں کوئی شک بنیں کوئی کے بیے ہوسک ہے بیے اس بارے میں میں کوئی کہ ایک مقار جب اس بارے میں مہیں کوئی شک بنیں کوئی کے بیے ہوسک ہے بیے ہوسک ہیں کہ ہوسک ہے بیے ہوسک ہے ہوس

اه تعسی الانبیار ۱۱ بن کنیز بختین مصطفے مبرالوامد ۱۰۱۵ دارالکتب المحدیث معر که امنوا کبیان شنخ شنغیطی ۱۸۰۱ سے بخاری مسلم، فتح الباری ۱۲۲۷ هم تغسیر قرطبی ۱۸۰۲، ۱۸۵۲، قامنی عیاص کا موالد بھی اسی کتاب سے منقول سے



#### الا- تمزود كي ساخه من اظره

محلائم نے اس خص کونہیں دیکھا ہواس فردری سبب سے کہ خدانے اس کوسلطنت بخشی تھی ابرائیم سے پروردگا رکھے بارے میں حبگر نے لگا۔ حب ابرائیم سے پروردگا رکھ بارے میں حبگر نے لگا۔ حب ابرائیم سے کہا میرا برور گا رہوہ ہے جوالا اور مار تومین جی سکتا ہوں۔ وہ بولا کہ جلا اور مار تومین جی سکتا ہوں۔ ابرائیم نے کہا کہ خدا توسورج کومشرق سکتا ہوں۔ ابرائیم نے کہا کہ خدا توسورج کومشرق سے نکال وہ سے نکال وہ رسے مغرب سے نکال دو میران رہ کیا اور مذراب انسانوں کو برایین نہیں دیا کرنا۔

اَلَمُرتُوالِيَ النَّذِي حَاتَجُ إِبُوا هِ بِهُم فِيْ دَمِنِهِ" الرجمليس الرجمكُولي تعب كانظهاركياكيا من المعرفي المستعلى المواركياكيا من المعرفي المستعلى المواركياكيا من المعرفي المستعلى المواركياكيا من المعرفي المستعلى المواركياكيا من المعرفي المعرفي

لعسورة البقرة أأيت ١٥٨



ابرائم علیالتلام سے جھکڑاکرنے والا پیخس طاغوت بابل تمرود تھا جس کے بارسے میں پہلے بیان أَنْ أَنَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ استان الله المُعَالِك السيان الله المُعَالِك الله المُعَلِك الله المُعَالِك الم كهلساس بادشابهت برعزودست جسے مندا بى سنے استے بخشا تھا ، بجاستے اس كے كدونتكر بجالآا اور دربار الى ميں سجده ريز بونا، اس نے کفرکي راه کو اختيار کيا اپنی خدا تي کا دحولي کيا اورابنى رعاياسه كهاكدان أزنعالى كربجات مبرى عبادت تم برفرمن سبيم كويا مكومت وسلطنت إس کے سبے پناہ عزورہ زبردست کتراورا بن طافت وقوت پرا ترائے کا مبہ تھی۔ إذْ قَالَ إِبْرَاحِ يَمُرَمُ فِي النَّذِى يَحْتَى وَيُرِيثِكَ - بنظام بول معلوم بوله كم اس مناظره مين نمرود سف مصنرت ابرابيم لببرانسلام سن پرچهاكدان نبول كوتورسف كاسبب كيا تقا ؛ توصفرت ارائيم عليالسالم سف فراياكمين في منول كواس ليه توراكدوه اس فابل نبين كدان كي پوما پاط كى مبائة بكيونكه و د نانوكوتى نفع بينج اسكت بين اور ناكسى نقعهان سع بجاسكت بين، لبذا ميرك رب كى عبادت كرناميا مي حوصل اور مارتا سب يحضرت ابرابيم مليبالسلام كان ارشادت مين درختيفت ممرود كي ايك طرح كاجيلنج تفاء لبنا وه بكارا مفادأنا أنحى وأمدين میں لوگوں کا باونشا ہ ہوں ، میں بھی بیر کام کرسکتا ہوں کہ بھے منزلتے مون کامکم دیا گیا ہو اُس کی سناخم كرك أسعة زندكى بخشن دون اورجسه جامون موت كمكها ف أناردون ريربات أسى كم عقلى كى دلىل مقى كيونك من الرائيم على السلام نوانشارا وركوين ك بارسه مين بات كررسب شخصے، مذکرسی بناتی مہوتی چیزسکے بارسے میں اسباب اختیار کرسنے کی بابت ا "فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّهُسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأَتِ بِعَامِنَ الْسَغْرِ، بِ" ــــ زندگی وموت سے کیا مراوسے ؟ اس بحث کو میرورتے ہوئے معارت ابرابيم لميالسلام من من مرود كوخود كلين كرين كريا رسام من يانج كرديا اور مجرية بنج انسا منعتق نهيئ بكرسورج كع بارسه مين مقا اور فرماياكم التدتعالي توسر كومشرق سع شكالاسي نواسے مغرب سے نکال کرد کھا ؟ اس سوال سے جاب سے درحنبقت بہلی بات کی مجی مزید وضاحت بہوم اتی سہے۔

فَبُهِتَ اللّه فَي كُفَرَ يَسُ كُمُ كَافَرَيرِان ره گيا اور نمرود كوير كهال طاقت بخى كرئوج كوم فرب سے نكال كرد كھا ديتا اسے تواكي محتى كے بيباكر نے كى بجى قدرت ماصل نه بخى ۔ وه سيران ره گيا اور صفرت ابراہيم عليه السّلام كى قرتب حجت نے اسے مدموش كرديا اوراز او تنحبر فاموش مركي اكيونكه وه حق كوقبول كرلينے كا فواہش مندہی أَنَّهُ مَفا ۔ وَاللّه لَا كِيفُ دِ ى الْفَقُومَ الشّفِي اللّه لَا يَبِقُ دِ ى

التُرعزّومِل بی کے قبضتہ اختیار میں سیرسے راستہ کی بدایت ہے۔ انہوں نے پہلے سے
یونیصلہ فروالیا تھاکہ مرودا وراس کی قوم ظالم اور کا فربی رہیں گئے۔ ان کے فساد وعنا دکے
باعث التّدتعالی نے اس بات کو بہند ہی مذفر وا یا کہ یہ بدایت یا فیۃ مہوں۔

اس طرح مصنرت خلیل الرجمان علیه السالام سنے تمرود کی دلیل کوباطل کردیا۔ اسس کی جہالت کو وامنے کیا، اس برجیت کوتمام کردیا! ور اس کی مجسسے کا مباب وکامان الجائے ہے

### مه منصرت ارائم اورسمان ورکے طاعوت

حضرت ابهامیم ملیدالسّل م مدور کے طاعوت نے دخوی کیا تھا ؟ اَفَا اُحْبی ق اُمُویْتُ بِنِی مِیں مِیں وہا ہوں تراسی کاسکنا ہوں جس کے لئے جا ہوں مرائے ہوت تجویزائل اور پیراسے جا ہوں تومیا فی کردوں البقہ اس نے یددعوی نہیں کیا کہ میں نے اسمان نومیان ورنبات کو پیراکیا ہے ، اس طرح ہما رسے دور کے یرمرکش لوگ می خمین انسان میوان ا ورنبات کو پیراکیا ہے ، اس طرح ہما رسے دور کے یرمرکش لوگ می جس کو میا ہیں ہی خوان کا کام دیں اور جب جا ہیں اس بڑمل در آمرکر گزری یا اسے معاف کردیں اور اس سے بڑھ کر رہے انہوں نے میں اس بی آب کو نمدا کا ترکیب بنار کھا ہے۔ انہوں نے میں خود ساخہ قانون نا فذکر رکھے ہیں اور ہم میں تا ہوں کا می سے۔

تعفرت ابرامیم علیه السلام که دور کایر کرش توکسی سال تک خاموش دیا- اس عرصه میں حضرت ابرامیم علیه السلام مسلسل بخوں کی بڑاتی بیان فرماتے رسے اور نمرود کو کرکشی سے فرراتے رہے اسی وجرسے اس مرکش نے حضرت ابرامیم علیه السلام سے مناظرہ کواپردگرام بنایا اور مجھروہ مناظرہ ہواجس کو قرب وجواد کے مسب لوگوں نے دیکھا اور جس میں صفیح ابرائیم ملیہ السلام کو بے مثال کامیابی ماصل ہوئی اور آپ اس جابرو مرکش کی مجلس سے جمع وسلا وابس تشریف ہے۔

ہمارے آج کے طاخوتوں کی بھی ہی دوش سے کہ دہ زبان بندی کرتے ہیں اوادبوں کوسلب کرنے ہیں۔ اوادبوں میں سے کسی کی کوسلب کرنے ہیں۔ لوگوں کو فالم بناتے ہیں اور ہوشخص ان مرکش مکم انوں میں سے کسی کی منافشت کرے ، وہ جند محول یا جند دنوں بعد جیل کی کال کو فرانوں میں دھکیل دیا جا تاہید اور اس کے گھروالوں کو بھی دیم علوم نہیں ہوتا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ یرمز اسے معمولی منافرہ کی مفال سے توخدا مبانے خشمگیں ہوکر دیر کیا کیا مزائد منافرہ کی مفال سے توخدا مبانے خشمگیں ہوکر دیر کیا کیا مزائد دسے ڈالیں ، ا

اس منعلوم ہواکہ ہما رسے دور کے بیرجا بروسرکش مکمران اور طاخوت مصرت البائم ملبدالسلام کے دور کے طاخوت سے طلم واستنباد میں اسکے برسے ہیں۔

# ۵- مسرس ابرابم علیالتام نے بیت توردسیت

ارشاد باری تعالی ہے ،

وکفت اندیناً اِنجا جدی کوشک اورہم نے ابرایم کو ہے ہی سے بایت ی نفی میں قب کا نیکناً اِنجا جدید کوشک اورہم ان در کے موالی سے واقعت تفظیب میں قب ک وکفت ایم میں ان در کے موالی سے واقعت تفظیب اور کے موالی توم کے لوگوں اِنجاد کے وقع میں میں انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کے لوگوں

برکهاکه برگیامورنیس بین جن رکی برستش برتم معتكف دوقائم بهؤوه كمينے لگے كتم شاہنے باب دا داکوان کی برشتش کرستے دیجھا ہے داراہم سف کهاکیم مجی دگراه بود) اورنمهارسے باب دادامعى صريح كمرابى مبى برست يسبع ود بوك كياتم مهمارسي بإس رواقعي سي لاست بوء يا رہمسے کھیل کی یا ننب کرنے ہودا مراہیم سفی یا زنبین بلکتمهارابروردگاراسمانون اوز میرکایرردر سي سي سفان كوبياكيا سا ورمين اس بايت کاگواه زادراسی کا قائل بهوں اورخداکی ہم جب تم ببط مير مير مي والتركي تومين تمها س مبتول سسه أيب بيال مبور كاليميران كوتوركر رمیزه زمیزه کردیا ، مگرایک برسے دست کو دىنة تورائ تاكه ده اس كى طرف رجوع كريس-كيض لك كرمهار سيمعبودون كسيساته ويعاط مسنيكيا ، وه توكونى ظالمسب لوكون في كماكم مم نے ایک جوان کوان کا ذکرکریتے ہوئے اسے اباہم کہتے ہیں وہ لوسے کولی کے سلمن لا وتاكه وه كواه ربس رجب البهم آست تو مت يرتنون في كما بالبيم معال يه كام ممار معبود ل كرسانة توسف كياسه ولابرائيه ف

هٰ ذِهِ التَّمَاشِكُ الَّذِي ٱنْتُمْ كَهَا عَاكِفُونَ ه قَالُوا وَجَدُنَا الْبَاءَنَا لَهَاعَابِدِينَ وَقَالَ لَقَدُكُنُنُمُ أختم وأباؤكم فيضلل مبين قَالُوْ الْجُنْنَا بِالْحَيْنَ آمُ انْسُتَ مِنَ اللَّا عِبِينَ هُ قَالَ بَلُ دُلِّكُمُ كَبُّ السَّهُوٰتِ وَإِلْاَدُضِ الَّذِي . فَكُنَّ مُنْ وَأَمَّا عَلَىٰ ذُ لِكُورُ مِنْ الشَّاحِدِيْنَ ه وَتَاللّهِ لَكَكِيدَنَ أصنام كمربعد أن تولؤامديري فَعَكَلُهُمُ جُذَاذُا إِلَّا كُبُنُيِّ إِ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَوْجِعُونَ , قَالُوا مَنْ فَعَلَ هُذَا بِالْبِهُتِكَ أَ إِنَّهُ كُونَ الطُّلِمِينَ هَ عَنَالُوْا سَمِعَنَا فَتَى تَيْذَكُو مُمُ يُعَالُ لَهُ إُبُوا مِنْهُ ، قَالُوا مَا أَتُوابِهِ عَلَىٰ اَعْيَنِ النَّاسِ لَعَلَّمُ مُر يَشَهُ دُونَ ، قَالُواْءَ أَنْتُ فَعَلَتَ هُذَا بِالْهُنْفِ الْيَالِمُ قَالَ بَلُ فَعَلَكُ الْمُ كَلِيدُهُمُ مِذَا فَاسْتُكُوهُمُ إِنْ كَانُوايَنُطِقُونَ ه فَرَجَعُوْلَ

كما بلكه بدان سكے ان برسے دمیت ہے كيا (موكا) اكرب بوسلت بين نوان سي بوجدلو-انبول سنے اسبے ول میں فورکیا، تواہیں میں مجن لکے بیشک تم می ہے انصاف برو مجر و رسترمنده مروکر عمر نیجا کرلیا داس برهی ارایم محيض للك كم ما منت مؤري لوسلت نبيس دام بم سنهاكه عفرت ومعط كركروا لسي جزول كو يوسطة موجور تنهي تجدفاته وسيسكس اورز نقصان بنجاسكين وتفسيه تمراورين كوتم منداسك سواليست سروان يركياتم عقالبي ر کھنے (تب وہ) کہنے لگے کہ اگر تمہیں (اس سے ليضملود كاانتقام لينااور كيحكرناب تواس كوجلادالوا وراييت معبودول كى مددكرو يمسن محكم دياكساك أكسمرد بوجا اورابراميم بردموب سلامتی ربن حا) ان نوگوں سفے بڑاتوان کاجام منفاء مگرم سنے انہی کونفقسان میں وال یا اور آبام اورلوط كواس سرزمين كى طرف بجيا تكالابيس بين تم سنے اہل ما لم سکے سیسے برکت رکھی تھی اورسم في ابرام كواسحاق عطاكيداورستزاد مرال بعقوب اورسب كونيك كيااوران كومينيو

إلى انفسهم فغالوا ينكم امنتم الظلمون، تُمَرَّكُسُوا عَلَى مُ وُسِيهِ مِعْ كَفَدُ عَلِمَتَ مَا هُوُلَاءِ يَنْظِقُونَ ، فَالَ اَفْتُعْبُدُونَ مِنَ دُوْنِ اللَّهِمَا لاببغ كمر شبئ أَوْلا يَصْرُكُمُ وَ افي تكثمر وبما تعبد وين دُونِ اللَّهِ مَا فَلَا تَعْصَلُونَ قالوا حرقوع وانتمر وا الهنكمران كنتم فاعلين قُلْنَا بِنَامُ كُونِي مُرَدًّاقَ سَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِنِهُم وَالْأَوْلِ به كسيدًا فجعلنه الإنسون وَيَجْتَيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْآمُنِ الري باركنا فيها للعكرين وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْطَى وَيُعَقُّوبَ تَا قِدَ أَنَّهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِ إِنَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وجَعِلْنَهُمُ الْمِثَةُ يُتَهُدُونَ بأمرينا واوحيناً إليهرسر فغل الخنيرين وافام الصالخ وإيتاء النكوة وكانوا بنايكهم المعم مع برايت كرت تظاول كو

كَنَا عَا بِدِينَ ه لِه

نيك كام كرسف اورنماز بإسطف اورزكوة دسين كاحكم بمبياا وروه مهارىعبادن كباكه نيقة

وَتَالِلَّهِ لَا كِيرَكَ نَا صَنَامَكُمُ لَعَدَانَ تُوتُّوا مُسُدُبِهِ يُنَّهُ · ابرابیم ملیالتدادم کی فوم برسال شهرست با سرکھنگے میدان میں ماکدا بجس<sup>ما</sup>لان میدون باکرتی تھی ایک د فعداب کے داندا ور توم کے دیگرلوگوں نے آب کوئی اس میلین ترکن کی عوت دى تواب سف فرما ياكم بس بيمار بور، الترتعالي فيداس كا ذكركرست بوست فرمايا،

فَنَظَدُ نَظَرُهُ فَي اللَّجُومُ لا تَعْجُومُ اللَّهُ اللّ فَقُالَ إِنَّى سَقِبْ مُ مَا مَا اوركها مِن توسمارسون -

آب سنے کلام میں تعرفین سے کام لیا اور مبتول کی ایج نت ہوا ہے کامطلوب ومفسود تھا است بھی آپ نے یالیا اور الٹرنعالی کے دین حق کی نصرت واعانت بھی فرمادی ہیلوگ آپ كولبين مال برجه واشته موست لين ميل مين تركن كے ليے حلے گئے ۔ اگرانہ يَ علم مؤلك ان کے مبلفے سکے بعد مصرت ابرامیم علیہ السلام ان سکے بتوں کو پاش باش کردیں گئے تو وہ مجھی

مجى أكب كوجيودكرنهاسته-

سَ سِي سِي اللهِ عَلَا اللهِ الدُّكُولِيدَ فَيَ اصْنَامَكُمُ لِعُدَانَ تُوتُوا مُدُبِرُنَ اللَّهِ الدُّكُولِين اس السلامين ايك قول ريب كريه بات آب في سن المست اسين جي بي مين كمي تضي-حصرت ابن مسعود رمنی التدمین فرماتے بین کدان میں سے بعض لوگول سنے اسے مشیمی لیا نفا۔ قَجَعَلَهُمُ جُذَازًا إِلَّاكِبِيرًا لَهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَهِ يُرَجِعُونَ \* جب حضرت ابرابيم مليه التدال مكوموقع مل كميا نوآب فورًا ال كيم مناسب كل طرف مبلط كمية آب

المصورة الانبيار أيت اه- ١٧ سم سم آيت اه- ١٥ كي تفسير قبل اذي بيان كي ما يكي سب-سلهمعلوم مرتاسه كرقوم ابراميم كارميله ورحير كجداس فعبل كانفاجيب أيحل بيم كمستغلال مزدور لحسي يايوم بيداتش وفيرد كسك بروكرام بنات مباست بين كله سورة القنافات اليت ٨٨ - ٩٨

نے وہاں عجیب منظر دیجھا کہ تقرب کے صول کے بلے بہت پرستوں نے لکڑی اور بھڑ کے بنائے بہت پرستوں نے لکڑی اور بھڑ کے بنائے گئے بہتوں نے لکڑی اور بھڑ کے بنائے گئے بہتوں سے میں اور اول اول اول اول اول کے کھانے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ازرا ولمن و مذاق ان سے برکہا یہ

فَقَالَ اَلَا ثَاكُلُونَ ، مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ ، فَرَاعَ عَلَيْهِ مِرَ ضَرُبًا مِالْيُهِ بِينِ ، لِمُ

آپ کے دست مہارک میں اس وقت تبشہ نفا، آپ نے اس کے ساتھ ان بُتوں کو پاش باش کا مسرف ایک بڑے برائے دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ نے تبشہ باش باش کردیا ، صرف ایک بڑے بُر کے دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ نے تبشہ بڑے بیش ہرکے دیا ، بیان تارہ اس طرف تفاکہ بڑے بُت کو اس بات سے فیرت بڑے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان جیو ہے جو ہے بُتوں کی بھی بوجا کی جاسے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْمُتِنَّا إِنَّهُ كَمِنَ الظّلِمِينَ، قَالُوا سَمُعُنَا فَكُوا مِنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْمُتِنَّا إِنَّهُ كَمِنَ الظّلِمِينَ، قَالُوا سَمِعُنَا فَتَى يَذُكُو مُعْرِيعًا لُلُهُ إِبْرًا مِسْمُعُنَا فَتَى يَذُكُو مُعْرِيعًا لُلُهُ إِبْرًا مِسْمُعُنَا فَتَى يَذُكُو مُعْرِيعًا لُلُهُ إِبْرًا مِسْمُعُنَا فَتَى يَذُكُو مُعْرِيعًا لُلُهُ الْمُؤَا مِسْمُعُنَا فَتَى يَذُكُو مُعْرِيعًا لُلُهُ الْمُؤَا مِسْمُعُنَا فَتَى يَذُكُومُ مُرَاعِيدًا لُلُهُ الْمُؤَامِدِ مِنْ مَا مَا مُعْمَا مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْ

کوک جب مید علیدسے واپس گرائے، تواپیخ برا میسید کو باش باش دیکھر میران و کسید میں میں میں میں میں میں اندھا کردیا تھا کہ بیسو جبے کہ بُت بجب اپنے اکسی سے سی میں میں میں اندھا کردیا تھا کہ بیسو جبے کہ بُت بجب اپنے اکب سے کسی میں بیت کو دور نہیں کر سکتے توکسی اور سے کیا کریں گے ؟ ہرزبان بربوال بھا، مکن فعک ھل فا ذا بالم کو بیا ایک ما دی ہے۔ اننا بڑا ما دی کہ تاریخ بیں اس کی میں بیت اور بڑا ہولناک ما دی ہے۔ اننا بڑا ما دی کہ بیا اُوادی ہیں کوئی مثال نہیں ملتی اور اثنا زبر دست واقعہ بیسے دہ ناقابل معانی جُرم قرار دے رہے ہے۔ کمی کی تحقیق کر کے جرم کا مراغ لگانا شروع کردیا گوا ہول سے گوا ہی لینا شروع کردی نظری

رف انحدر مي مقيل كيونك

له قصص الانبيار، ابن کثير ۱۷٪ که سورة القنافات ۱۹۰ - ۹۳

وَمَا تِرْدَبِسِينَ مِنْ مِنْ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم «فَالْمُوا مِنْ عَلَىٰ آعُدُنُ

"فَالْتُواْ بِهِ عَلَىٰ آغَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُ مَرِيْنَ مَرْمِوْنَ وَنَ وَ" مَعْنَ الْمِيْمُ لِيلِ الرَّمِنِ الرَّالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَالِيمِ الرَّالِيمِ المَلْمُ الرَّالِيمِ الرَّالِيمِ

بیدیم اس سناپست تی می امادیث ذکرگربر کے۔ المی سنت کے وقعت کی وضائت اور کھا اپنی بات کی تائید و تعدیل کے لیے گفتہ اور قابل احتماد ملما یکے اقوال پیش کریں گئے ۔ ومن الله وحد لا نستمد العون والنوفیق ۱

حديثِ اقل،

معنرت الإمرمية دمنى الشرصة سعد وابت سي كما كخصنرت ملى الشرطب وتم في الكرا معنرت الإمرم مليدالت لام في تين بالكذب سعد كام ليا ا ورصنرت الوم رمرية سعد مروى ايدا و معدرت مين ميس كرم عنرت الراميم في تين باركذب سعد كام ليا- ان مين سعد و تو الشرع و مبل كسيم ليم

ايك إني تسغيد يوريس بياريون كهنا ور دور ابل فعلك كيت يوهد مطذار بك است توان کے اس بڑے نے کیا ہے) کہنا-اسی طرح آب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ صرابرانم اور حضرت ساره کاگزرایک مبابر بادشاه سکے پاس سے گزر مبوا- اس مرکش بادشاه کویہ اطلاع دسے دی گئی تھی کہ اس میں اس مہت ہی توبھورن عورت سے اس نے آب کی طرف بیا م مجيجا ا دربوجيا كريغورت كون سے ؟ أب سنے فرطایا "مبری بہن ہے " بھرآب معنرت مادہ سکے پاس آستے اور فرما با "سارہ ؛ اس وقت روستے زمین رمیرسے اور آپ سے سواا ورکوتی مون تہیں سبے اوراس فالم نے مجھ سے آب کے ہار سے بیں بوجھا نومیں نے کہا کہ میری بین ہو، لہذا مبرى بات كى كذبب مرنايه اس فالم فحضرت ساره كولين باس بلايا بجب آپ كتين تواس نے دست درازی کی کوشش شروع کی مگروه مبکردیاگیا، تواس نے مقرت ساره کی خدمت میں عرض کی کدانندتعالی سے میرسے بیے دعاکرو، میں تہیں کوئی نقعمان نہیں بہنجاؤں گا بھنرت سارہ نے اللہ تعالی سے وکھا فرمائی توا ہے جھوٹر دیا گیا الگراس نے دوبارہ میمرمضرن ساوکو بکرانامیا با تواسسے میر حکودیاگیا، اس سنے دوبارہ میراب سے یہ کہا کم میرسے بیا الدتعالی سے دعاكرو، بين تمين كوتى نقعان بين بينجاول كاراب سنده عاكى تواسس حيور دياكيا-اس نے اسين دربالذل مين سعدا يك كوملايا وركهاكم ميرسد باس كسى انسان كونبي بكر تنيطان كوسكر أست بود اس بادنتاه سن حضرت ساره كوفرمت كي باجرو فدے دى اب باجره كوسل كر أتين توحسن ابراميم عليالتسلام كمطرك نما زيره رسب سفف آب نے با تقريح اثنا مے مع يوجهاكيا خبرب وتوصفرت ساره في بجاب دياكه التدتعالي ف كافرو فاجرى ميال وناكام مرديا اور مندمت سكے البے باحرہ دسے دی۔ معضرت الومرمية برمدبت بيان كرسف كع بعدفه ما يكرست مقص يتفيل مهادى في جان إلى اسما مسك بالى سك ببيد إسمن الدبررة رصى الترصندعرب كدلوكول كواس لقة الماس مدیث کوامام بخاری سنسابی میخ میں روایت کیاسہے۔ فتح الباری ۱۰۰ باری الحلی امام سلم نے الغضائل میں مرفوعًا روابیت کیاسہے۔ نیزاحمدو ترمذی سنے بھی اسے روایت کیا ہے اورامام ترمذی سنے اسے حسن میمی فرار دیاسہے۔ کرتے کہ وہ صح النہ من متھے اور وہ الیسی جہوں کی طرف نقل مکانی کرتے رہتے تھے، جہاں بارش کے باعث گھاس بھوس اور جارہ وغیرہ مل مہائے تاکہ وہ اسپنے جانوروں کو چراسکیں۔

یہ متر آیٹ اسٹی خس کی بھی دلیل ہے جورہ کہا ہے کہ تمام عرب حضرت اسماعیل عدیات اللم کی اولاد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مارسماء سے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی مراوز مزم ہے کہ کوئی اولاد ہیں۔ کے صاحب الدے نے اس کے صاحب الدے سے اس کے میا جب الدی میانی کی اولاد ہوئے۔

بانی سے پرورش بانی تھی توجم عرب گویا اسی بانی کی اولاد ہوئے۔

جدیث دوم،

مدیث شفاعت بعنی قیامت کے دن فیصلوں کے بارسے بیں جاکہ ہی مدین میں ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ کے باس میں ہے کہ لوگ ایک ایک ایک بنی کے باس جا کہ مطالبہ کر بن گے کہ دہ اللہ تعالیٰ کے باس اکن کی شفاعت کریں - اس مدیث بیں یعبی مذکور ہے کہ جب وہ حضرت ابرابہ علیالت الم کے دوست بین باس آئیں گئے توکیس کے اس برا ہی ؛ آپ اللہ کے نبی اورا الم زمین میں سے اس کے دوست بین الہذا لین رہ سے باس برا ری شفاعت کریں - آپ دیجہ فہیں رہ کہ کم کس صیب میں الم بیا جا ب دیں گئے کہ آج میرارب اس قدر عضتے بیں ہوا کہ میں ہوا اور مذکوسی اس کے بعدا س طرح عضتے بیں موں گے۔ میں سے بہلے کہ می اس طرح عضتے نہیں ہوا اور مذکوسی اس کے بعدا س طرح عضتے بیں موں گے۔ میں سے تین بار کذب سے کام لیا تھا۔

ابن حبان سنے بہاں اِن کذباتِ ثلاثہ کی تغصیل بھی بیان کی سیے ہے۔ نغسی نغسی انغسی دمجھے اپنی مبان کی بڑی ہوتی ہے ہے ہم پرسے سواکسی اور سکے

المع فتح البارى ۲۰۲۰ مر ۷

پاس میلے جاؤ، جاؤ موسلی کے پاس میلے جاؤ . . . . . بیچ اب ہم اختصار کے ساتھ ذیل میں اہلِ سنت کے موقف کو بیان کریں گئے۔ آپ نے جورون۔ مالا،

نیزفسنرهایا: ه کی کیسکو کی کی آز کی کیایتمهاری باتوں کوشن سکتے ہیں ، جب تم ه کی کیسکو کی کی آز کی کی کی استے ہویا تمہیں رکچھ ) نفع ونقشان انہیں پہارتے ہویا تمہیں رکچھ ) نفع ونقشان اُوکی ہے گئی کی دی ہے ۔ اُنہیں پہارسکتے ہیں ۔

اسى طرح جب آب سنے ان سے کہا کہ لیسنے ہی تنوں سے بوجھ و تواہوں سنے واب میانفا،

كَقَدْ عَلِمت مَا هُ وَلاَءِ يَنْظِفُون آب مِاسْت بِين رَبِي ولي التي مِنبي. تواس سيمعلوم ببوناب كرحضرت ابرابيم مليالتدام سميراب سي قوم بيم يحريجي كه آب بى سنے بنول كوتور اسے بعنى جب وہ بول نہيں سكتے ، تووہ آبس ميں ايك دوسرے كونور

٢- مناظره مين به بات جائز بهوتی ہے كەمناظراسىنے مترمقابل كے قول كواس طرت ليم كرسك اور كيبردليل وبرال سك ساتخداس كى تردىدكرسك يحضرت ابرابيم علب السلام نے اس كاساب كواختيار فرمايا كيونك حب أب كى قوم نے اس بان كااعتراف كرلياكم ان كے بيندانوبول ہى تهين سكت اتواب في مناه المان ديا،

تم خدا كو حيو د كركبول السي حيز ول كو بوسطة مو بحوينهم بمي محيطة فالمرشط سيكين اوربذ نقصان بهنجا اُفِي لَكُمْ وَلِيمًا تَعْبُدُونَ سَكِينِ تَفْ سِصُمْ رِاور حِن كُومُ فَدَاكِ سُوا يوجنة مبوزأن برب

أَفْتُعَبُدُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَالَامَيْفَعُكُمُ وَلَايَضِيَّكُمُ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ-

محصنر*ت ابراہیم ملیب السّلام نے اسینے اس ہواب کے ذر*لعیہ ان برالیری ہرت طاری دوئ جس كى كوتى مثال مذمقى أنهبس نود مجسوس موسف لسكاكهان سكے عفائد كمزور بير اوران سے كمران شكست خورده مين جنائخيراللدتعالى في فرماياب.

انہوں سنے لینے دل میں غور کیا انوا بس میں کہنے التحقوانة ألظلمون لا نعق الكيشكةم بي بدانعيات بوبير تزيده مہوکر، مسرنیجا کرلیا راس بریھی ا برابیم سے کہنے لگے كم التم ماسنة برواب بوسكة نبس.

فَى جَعُوا إِلَى اَنْفُسِهِ مُرفَقًا لُوْآ ككيسواعلى دء وسيهيم كقذ عَلِمْتُ مَا لَمْ عُولًا مِينَظِقُونَ

بعض سف بعن كى طرف اس طرح دىجعاكدان سكے دلائل خنم موسکتے بس اوران سكے بجاتے ان محمد مترمتنا بل محددل تل يجيع اورقوى بير- فَعَالُوْ الْكُمُّوا نَتُمُ الظّٰلِمُونَ بِينَكُمْ بِي بِالْعَانِ بِهِ الْعَالَٰ بِهِ الْعَانِ بِهِ الْعَلَا الْكُمُّوا نَتُمُ الظّٰلِمُونَ بِي عَالِمِ اللَّهِ الْمُلِيَّةِ بِي الرَّهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بل فعکه کیبیر هم مره کذا فاسکه و هم این کا دُوا بَسُطِقُون ه بطور توریه تها ایعنی آب کا اشاره میم مقد دبی کی طرف تها اگرم بن طب اسے بنظام کوزب سمح جنا ہے اگر آب کی طرف سے اس میں کچھ کذب نہ تنا - اسی طرف آب نے جویہ فرمایا تھا کہ سمح جنا ہے اگر آب کی طرف سے اس میں کچھ کذب نہ تنا - اسی طرف آب نے جویہ فرمایا تھا کہ این قرم کی بشت برستی کے باعث موصا فی مریق تھے اور بلاشہ ایک موں این تو موجہ البت و مشرک بیں سرکت تہ وحیران دیجھتا ہے تو وہ غم و مزن اور مرض میں منبلا مومیا تا ہے ۔

اسی طرح حفرت ساره کوج آپ نے بہن کبا توبد اُنوت اسلامی کی بنیا دیر بخفااوراس کی دلیل بیہ کہ اسخفرت مسلی الله علیہ وقت رُوئے زبین پرمیرے اور نیرے سواا درکوئی مومن نہیں مصنرت ساره سے کہا بخفا کہ اس وقت رُوئے زبین پرمیرے اور نیرے سواا درکوئی مومن نہیں اور اس مرکن سنے کہا ہے کہ تومری بہن ہے اور اس مرکن سنے کہا ہے کہ تومری بہن ہے اور اس مرکن سنے کہا ہے کہ تومری بہن ہے لہٰ دامیری نکزیب منکزیا ۔ بعنی صفرت ابراہیم ملیدالسلام کامقصود افوت عقیده و دین تھا جیسا کہ ارشا دِباری نعالی ہے ،

اِمنا الْمُعُومِنُونَ إِنْحُوةً سب مومن آبس ميں بھائى بيں اِمنا اللہ عُومِن آبس ميں بھائى بيں اِنْحُفرت اِن بي مادُا وَتُوتِ نسب برحمى اِن بي اِن اللہ علیہ سے تفی جيسا کہ آمخفرت ملی اللہ علیہ ستے فی جیسا کہ آمخفرت ملی اللہ علیہ ستے فرطایا سبے ا



علام پرس تعریضات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعریض ملاف نفریح کو کہتے ہی یعنی ایک چیز کے ساتھ کمیسی دوسری چیز سے توریہ کرنا۔

ا مام را عنب فرماستے ہیں کہ تعربین کیسے کلام کو کہتے ہیں جس کے دوہ پروں ایک صدق کا اور دوسراکندب کا یا ایک مہلو باطن کا اور دوسرا ظام رکا ہے

حصرت سارہ کے اس جہار وسرکٹن کمران کے ساتھ واقعہ برمبنی ایک صدیث کی مشرح میں ما فظ ابن مجوسقال نی سطان کی اس مدیث سے اسلامی افوت کی شروعیت نابت مبوئی - نیزمعلوم ہواکہ کلام میں تعریض سے کام لینا بھی ما تزہدے۔ تلے

مہ بہاں یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ بعض حالات میں کذب بیا نیسے کام لینا بھی بگرز ہے، چنا پنجہ امام نودی فرماتے ہیں کہ کلام مفاصد کک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے تو ہروہ قصورہ محود جس نک کذب کے بغیر پینچنا ممکن ہو' اس میں جموٹ بولنا حرام ہے اور اگر جموٹ کے لغیر ناممکن ہو تو بچہ حجبوٹ بولنا جائز ہے اور اگر اس مقصود کو ماصل کرنامباح ہو تو کذب بھی باح اور واجب ہو تو کذب بھی واجب ہوگا، مثلاً جب کوئی مسلمان کسی ایسے ظالم خفس سے جھب پگیا ہوجواسے قبل کرنا چاہتا ہو یا اس کے مال کو چھینا جاہتا ہو اور و ما اپنے مال کو چگیا ہے تو کسی سے جب اس خص کے بارے میں بوجھا ماسے، تو اسے چھپانے کے بید جبوٹ بولن واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر سی خفس کے باس کوئی مال رکھا ہوا ہوا ور کوئی ظالم اس سے چھیننا جاہتا ہو تا

ای منمان مهدی از معنرت عمران بن صین ادب المفرد بی ایک دوسری روابت بوکه بطری ای ایک دوسری روابت بوکه بطری ای ای منمان مهدی از معنرت عمری میں بدالفاظین اما فی المسعادیین مایکفی المسلم من الکذب است طبری سنت تبذیب میں اور طبرا فی سنت کبیر میں روابت کیا ہے، اس کے رجال نقد جی - فتح الباری است میں ایون ایشا، عرب ۲

علمارکرام نے اس مال میں جازگذب کے سلسلہ میں صدیث آم کلتم رصی اللہ جا سے استدلال کیا سے کہ انہوں نے انخصرت صلی اللہ علیہ وارشا دفر ماتے ہوتے سُنا، استدلال کیا سے کہ انہوں نے انخصرت صلی اللہ علیہ وہ شخص کذاب نہیں ہے جولوگوں کے مابین اللہ ذاب اللہ ی بصلح مسلح کرانا ہے اجھی باتوں کو منسوب کرتا ہے اجھی باتوں کو منسوب کرتا ہے اور یقول خدیدًا دمتفی علیہ یا اجھی بات کہ تا ہے۔

مسلم شربیف کی ایک روابت عیس به الفاظ مجھی ببرکدام کلثوم شدروایت بے که میں سنے آنحضرت میں اللہ علیہ وایت بے کہ میں سنے آنحضرت میں اللہ علیہ والم سے نہیں شناکہ آپ سنے تیم تی باتوں کے علاوہ اور میں میں رخصت دی ہورا) جنگ (۲) لوگوں کے مابین مسلح اور (۳) آدمی کی ابنی بیوی سیکفتگو یا بیج دی کی ابنے فاوند سے گفتگو۔ له

ما فظ ابن مجروط فتے الباری میں اس صرب کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر علما رکا اتفاق ہے کہ میں ابیوی کو جو کذب کی اجازت ہے، تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ و نوں میں سے سی ایک کا حق سا قط نہ ہوتا ہو یا ایسی چیز کو لے لینا لازم نہ آتا ہو جس کا انہیں حق ماسل میں سے سی ایک کا حق سا قط نہ ہوتا ہو یا ایسی چیز کو لینا لازم نہ آتا ہو جس کا انہیں حق ماسل مربو اسی طرح میں اجازت نہیں۔ اسی طرح اس بات برجھی علما رکا انفاق ہے کہ اضطراری حالت میں کذب بیانی جائز ہے جیسے کہ مثلاً کوئی ظالم کسی خص کوقتل کرنے کے دریے ہوا وروہ کسی کے پاس چیپا ہوا ہوتو وہ کہ سکتا ہے کہ .

سلعد باص العتاليين امام نووى بيان مايجوزمن الكذب س ۵۰ ۵ ، مكتب اسلامي

میرے پاس نہیں ہے ، بلکہ وہ تسم کھا کرجھی کہ بسکتا ہے ، اس حالت بب کذب اور تھ وٹی قسم کھانے برجھی وہ گنا مرکارمذ موکا - والٹراعلم یے

یرکذباتِ تلاشه می کا حضرت ابرائیم سے صدور ہوا ان کی بابت منائم الانبیا والرسلین مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسے دونو ذات باری تعالیٰ کے لیے سنے ایعنی :

دا) وانی سرقیم اور دا) بیل فعک کے کیٹر کھے مرھنڈا - اس میں دو کے بار میں صراحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سنے اسی طرح عیسر اکذب یعنی صفرت سادہ کوبہن میں صراحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سنے اسی طرح عیسر اکذب یعنی صفرت سادہ کوبہن کہنا اگر میہ ایک طراح سے یہ اپنے لیے تھا، مگر اس کے بھی اللہ کے لیے تف بروہ مدیت کہنا اگر میہ ایک سے جو امام بخاری نے اپنی میحق میں میان کیا ہے کہ حضرت ابرائیم علیا لسلام نے سارہ کے بارے میں جو یہ کہا کہ میری مین ہے تو رہے تھی آب نے اللہ نظا ابن مجوم عشال نی فرات میں سے کہ حضرت ابرائیم علیا لسال میں خوارت میں سے کہ حضرت ابرائیم علیا استام سے مون تیں بار کے علاوہ اور کیمی بھی کذب بیانی سے کام نہیں لیا اور یہ تین کذب بیانی سے کام نہیں لیا اور یہ تین کذب بھی محض اللہ تنائی می کی خلاط سے ہے۔

علامه منذری مضابین حاشیسن میں بعض ابل کتاب سے نیقل کیا ہے کہ اس کا اسلام بادشاہ کی رہ مادت متنی کہ اس وقت کک کسی شا دی شدہ عورت کو استعمال نہیں کرنا تھا 'جب کک اس کے خاوند کو قتل رکر دیتا ، اسی میں حضرت ابل سے علایا ستال مے خاوند کو قتل رکر دیتا ، اسی میں حضرت ابل سے علایا ستال مے کہا تھا کہ دیم ہی کہ اسے ممال دیسے کی داور آپ کو امید تھی کہ اسے ممال دیسے اس کا درشتہ ما نگے گا اور آپ کو امید تھی کہ اسے ممال دیسے اور اگروہ ظالم مرکا، تو آپ اس کے استعمال قتل سے منبات یا جا تیں گے۔ تا م

ملے فتح الباری ۱۲۲۸ مطبعۃ الملبی ملے صحیح مجاری ۵۰ سار ۱۱ ملے فتح الباری ۲۰۱ رے۔۔ پشام بن حسان کی رواین کونسائی بزارا در ابن حبان سنے بیان کیا سیے۔

اكرمير بكذبات تلانة مشرح اورم أنرتصا ورالته تعالى بى كى رصنا كمه يد منطئ مكران سے أب كامرتبه متاتر بوااور آب مقام ومرتبه كاعتبار سيصنرت محمصطف ملي المعلم بوقم كم رسب اوراب في على مبياكم مديث شفاعت مين واردسي كبونكم انبياركام تو جلال وجبروت النى سكے باعث البى باتوں سے جی دستے ہی سے دو رسے دوگر نہیں ڈرستے ہے۔ مبرانينه دعوت الى التركيميان مي كام كرف والول كى ازبس يركوشس مروى مياميد كران سك اقوال وافعال من وصداقت برمبني بول اورانهين اس فتنه سعيميشر ورسق رمنا میاسیے جس میں صرف نلالم اوگ ہی میتلانہیں ہوتے۔ اس بات سے دل خون سے انسور قاہے : كنعف دعاة وبلغين تفصلمت وسلامني كانام دسے تعربینات كوبرسے وسیع بمانے براستعمال كرنا مشروع كردياسيد مالانكم صلحت دعوت كاتوتقاضا بى بيسبي كمانسان كالحود البيئة تنين الحكام البي كايابندكروسك، انبيار ومركين كحنقش قدم پرسيك واعبان دين كودنيا میں توگوں کی طرف سے جوایزا مجی پہنچ وہ اس سزاکے مفایلہ میں کوئی حیثیت نہیں کھتی ہو قیامت کوالٹدقعالی کی طرف سے ظالموں کوسلے گی۔ ہماری معنرت ابراہیم علیہ استال مسکے مقابلهم كيا حيثيت سب جن كے بارسے ميں التدتعالی فرماياسے، واذكو في الكِتْبِ إِبُوا هِبِيمُ أُورَكَاب مِن ابرامِ كُويا وكرو، بين 

وَإِنْوَا هِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوم کی صالمت نہیں بدلتے ، مب بک وہ نودا پی مالن بدلنے برآما دہ نہود

۵- ارتناد باری تعالی، بل فعدکه کیب پرهشتر هانداکی تغییر ساساته کام مجعد دراز برگیاری معنوت ابراییم ملیالستان مسک ان کذبات الاشک نسبت ابل سنت کا جرم قف سبت اس کی و مناحت سے درحقیقت دوسم سے لوگوں کی ترد برمنفسود سب ،

(1) معتزله اوران سے نتین قدم برجینے واسے لوگ جن کا برخیال سے کہ براما دیث اگرم پر صبحے الامنا دہیں کیکن برحجت نہیں ہیں کمیونکہ براخیارہ ما دہیں۔

صبر میمنین میں سے جاوگ اس میں جامل افکارسے متاثریں، ان میں سے شیخ عبدالوہاب نجارل بلور خاص قابل ذکر ہیں، جہوں نے اپنی کتاب قصعی الانبیار سے بہت سے مسفے سیاہ کرے کذبات تو نلاشہ کی ان اما دمیت نبور کی نردید کی سے اور لکھا ہے کہ ریا فہارا ہا ہیں، مالانکہ یمن جبت المعنی متواتر ہیں، کیونکہ کتاب انڈرکے بعد میمے نزین کتاب میمی بخاری سے میں وارد ہیں۔

دب، بعض فالی لوگوں کا خیال ہے کہ صنوت ابراہیم علیہ السلام رنعو ذبالتہ اسلام مرتدہ ہوگئے ستھے کیونکہ انہوں سنے کذب بیانی کی۔ اس تسم کے بے دبن لوگوں کے اقوال جا ہل لوگوں میں نوب ہمیلے ستھے کیونکہ جہالت نوم رانخوات اور بے دبن کے بیے سازگار ماحول فراہم میں نوب ہمیلے ہیں۔ و بسے ہمداللہ کرتی ہے۔ اس مم کے مہا بل لوگوں کی بانیں زبانی کلامی اور سبند بسینہ ہمی ہیں۔ و بسے ہمداللہ انہیں کا بوں اور دسالوں وغیرو میں ان کے لکھنے کی قدرت نہیں ہوسکی۔ اس مم اطل فرقول کو ہمی کامیا بی فعسیب نہیں ہوسکی۔

ان میں سے امرومتا قدمی امادیث امادیث امادی ایسی ایسی ایسی دورہ دورہ میں دومیم عقا مرسے مخوف مردی اسے ان میں سے امرومتا قدمی امادیث امادی تردید ادرمقل کی نقل پر فوقیت دخیرہ بطور فاص فا بل ذکر ہیں۔
منجا رکا زیادہ ترامخد اما بل کا ب سے امریم میں ہے۔ مجمد اللہ کی لفتہ ملی رہنے اس کی تردیم کرتے ہوئے اس کی میں مورک انسان میں فروک نشان دی فروائ ہے۔
کی میست میں فروک ناکشتوں کی نشان دی فروائ ہے۔

معتزله اورد گرگمراه فرقوں کے اقوال سے صربِ نظریمی کولیں توابل منت کے بعض راہع ایسے بین کہ ان میں بھی یہ ستار نظرتانی کا محتاج سے ، جنائیہ استاذ متی قطب شہری کھتے ہیں ،
"اس مبنی برمنراق جراب میں تھی مواضح سے ، لہٰذا اس بات کی کوئی صورت نہ اس مبنی برمنراق جراب میں تھی مورث فرار دیا جائے ، لیکن برال بہہ منہ بین کہ است صفرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ قرار دیا جائے ، لیکن برال بہہ اس کے علل واسباب کیا تھے ؟ علل واسباب بہت تھے بوکہ معسرین نے بیان کے بین یہ ماھ

## ٧- سي خطركو ديرا المشر مرود مين عن

اس دن حضرت ابراسم علیه السّلام کی قوم نے احترات کیا کہ وہ تو دہی ہے انصاف ہیں کہونکہ وہ الیسے بتول کی عبادت کرتے ہیں جونہ بول سکتے ہیں اور ندس سکتے ہیں۔ یہ بہی مرتبہ انہوں سنے بتول کی عبادت کرتے ہیں جونہ بول سکتے ہیں اور ندس سکتے ہیں۔ یہ بہی مرتبہ انہوں سنے بتول کی عاجزی و درما ندگی سے بارسے میں سوچا متھا البتہ ان سے دلوں کی اس بیداری کی عمر حبنہ کمی موجبہ کمی سے زیادہ مذہ تھی مجھر شیعطانی اوازان میں سرایت کرگئ کفرے برسنول صاربت و

الم في ظلال الفران دربه ، جزم ١١

كرديا اورانهون سف بيظالمان قراردا دياس كى ،

قَا كُوُ احَرِقُوهُ وَالنَّصُ وَ النَّصُ وَ النَّصُ وَ النَّصُ وَ النَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْبِهَنِّكُمُ الْمِنْ كُمُ الْمِنْ لَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَاعِلِينَ هُ الرَاجِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

ابل باطل کا یہ ستھیارہ جسے وہ انبیار کوام، مسلین عظام اور مامیان دین کے مقابلہ میں ہر دور اور سرحگر استعمال کرتے آئے ہیں کہ جب علم اور دلائل کے اغتبارسے ناکا مہوتے ہیں۔ تو طاقت کے استعمال برائز آئے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیالسلام کی قوم نے مجھی اتفاق کیا کہ آپ کوقتل کرکے لینے ضداؤں کی مدوکرین قتل کی بھی برنزین سورت انہوں منے بخویز کی یعنی یہ کہ آپ کوزندہ جلادیا جائے اور بھرکسی معمولی سی آگ میں نہیں، بلکا منقصد کے ناما طرانہوں نے ایک مہت بطی عمارت تبارکرائی جس میں ہے پناہ این قص کے نبارلگا دیئے بس میں ساری قوم نے حصر لیا خفا۔ الٹر تعالی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ؛

بن مدن رم المسلم المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظمة

این ابی صائم کی ایک روایت میں ہے جو بطریق سدی ہے کہ عور تیں ہیماری میں اس می میں اس میں کی تذرمانتی تنفیم کی تذرمانتی تنفیب کرا گرمجھے سحنت مہوئی ، تو میں بھی ابرائیم کے لیے مبلائی مباسنے والی آگ۔ میں ایندھن ڈوالوں گی۔ کے

ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل ایک ماہ کا ابندھن اکھیا گیا اور بھر اس میں آگ لگادی آگ سے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے حتی کہ انتہائی بندیوں پراڑ سے والے برندے بھی آگ کی شتت کے باعث اس مگر کے اوبرسے نہیں بلکہ اوھرائے ہوکر والے برندے بھی آگ کی شتت کے باعث اس مگر کے اوبرسے نہیں بلکہ اوھرائے ہوکر گزرتے شفے بہرانہوں نے حصرت ابراہی علیالسلام کے باقل میں برط یاں ڈالیں کا تھ بھی

له فتح الباری ۲۰۶ مریمطبعة الحلبی سله سورة العتافات ، آیبن ۴۹۶ تفسیرا بن کثیر

بانده دسيئة اومنجنيق مبن ركه دياله

ان لمحات میں جب کر نفراینی تمام ترط فتوں کواستعمال میں لاکرالام ومصاتبیں كوئي دقيقه فروگزاشت مذكرر بإنتفا يهمنزت ابراميمليهالستلام كااسبينه رب برميها و مرصط جانون سيمجى زياده منتح كم ايمان تفا- التدتعالي كى فتح وتصرت برأب كوبورا بوراعنماد مضا اوراب كويقين مضاكه الترتعالي في النيروهمايت روست زمين كے تمام انسانوں كى تأتيدوهما ببت سي زياده قوى سب البناآب ان طاغوتى طاقتول كے نشكر بائے حزار، مجفركتي اورشط برساتي سوئي نارا وران كي ناشا تسته وناگفته گفتار سعة ظمّا خاتف تقع مصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ صرت ابراہیم علیالتدام کوجب آگ بیں ڈالگیا تواس وقت آب بهركي سطفك حسبنا الله وبعثم الوكيك اورص سفحة صلى التدعلية وسلم كى زبان اقدس ريهي ميركلمات منصد يجب لوگول نه يركها تفا ؛ إِنَّ النَّاسَ فَدُجَمَعُوالكُمْ كفارسن تمبارس دمغاب سے میارس فَا خَشْدُوهُ مُ مِنَ ا دَهُ مُ مُ كُثِيرٍ بَمَع كياسِ توان سے دُرو، توان ايمان إيمكانًا قط قَنَ الْوَاحَسُنُنَا اورزياده موكبا اور كين سكيم كوخدا كافي ہے الله و نعتم الوكيل م الاده بهت المقاكارسازسه حصرت ابن عباس مروى ايك اور روابيت ميں سبے كه برحض ابرائيم اليتلا كوآك مين والأكياب توآخر كلمات آب كى زبان بربيت عند، حسّبي الله ويغم الوكياك ما فظابن مجرفتح البادئ مين فرمات بين كرحضرت ابن عباس سعمروي ان دونول يتون میں اس طرف بھی اشارہ سہے جسے اس وا فعر کے سلسلمیں ابن اسحاق سفنہا پرت تفصیل محساته بيان كياسهديه قُلْنَا يَا نَامُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَا له تغسيرالقرابي ٢٠١٠ الما علم مع بخاري فتح الباري ٢٢٩ ١٨ مكتبة المرباص الدينة

بَوْدًا میں اس طرف اشارہ تھاکہ آگ تو شمنٹری ہوجاکہ حرارت اور تمازت ابرائج کو تکلیف نہ بہنچ ہے اور سکر ما کہ کراس طرف اشارہ فرمایا کہ اس قدر مفنڈی بھی نہ ہونا کہ شمنڈک کی شدت سے آپ کو تکلیف پہنچ کسی سلمان کو رہی نہیں ہینچ آ کہ وہ ریمال کرے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السمام کو کیوں نہ حبل یا بجیوں کہ بات بالکل واضح ہے کہ جب فانپ اقدی نے آگ میں حبلانے کی تاثیرودیعت رکھی ہے ۔ اسی نے اسے مکم دبا تھاکہ وہ تضرابہ کم ملیہ السمال میں حبلانے کی تاثیرودیعت رکھی ہے ۔ اسی نے اسے مکم دبا تھاکہ وہ تضرابہ کم ملیہ السمال میں حبلانی والی بوجائے مکیونکہ

التُّرِّتِعالیٰ کی بیستنت رسی سے کہ حب صورتِ حال انہا تی خراب ہوجائے تو وہ لینے رسولوں کی مدوفرط یا کرتا ہے اور لینے مشکر تیشمنوں کوڈلیل وخوار کر دیا کرنا سے۔ ارنشا دِ باری نعالی ہے ،

میہاں کک کرمب بہنمہ زاائم بہرمو گئے اور انہوں سنے خیال کیا کہ داین لھرت کے السے میں ہوہات انہوں انہوں انہوں سنے کہی تھی اس میں ) وہ سبتے نہ کلے توان کے باس ہماری مدد آبہجی بھرجے ہم نے میا ہا کیا دو اس میماری مدد آبہجی بھرجے ہم نے میا ہا کیا دو اور سمارا عذاب دائر کر ) گنام کا روکول سے بھرانہ بیں کرزا۔

حَنَّى إِذَا اسْتَا يُسَى الرَّسُلُ وَظُلْنُوْ آنَهُ مُ وَقَدُكُ ذِبُوْ ا حَاءَ هُ مُ مَنْ نَصْمُ نَا لافَنَجِي مَنْ نَشَاءُ وَ وَلا يُودُ مَنْ نَشَاءُ وَ وَلا يُودُ بَاسُنَا عَسَالُوهِ النُهُ جُرِمِينَ وله تحفرت ابرابیم میبل الرحن نا پخرودسے ذندہ وسلامت بابرتشریون ہے استے۔ قوم نے اسپنے مسرکی آنکھسوں سے اس منظر کامشا بدہ کیا، مگر بحیر بھی کوئی نفیبحت حاصل نہ کی کیونکہ انتہا لی نے ان کے کفروعنا دکے باعث ملاکت وبربادی کو ان کامندرکر رکھا تھا ۔ یہی دحب ہے کہ لال وبرابین اور معجزات بھی ان کے بیے مفید مذہوسے۔

### ے۔ بہرس ابرائیم

معنو ابرابیم علی السلام کی قوم کویریقین بوگیا بخاکه وه اس بات سے عاجرو فاصر بن که محصرت خلیل الرحمٰن کو شبید کرسکیں یا آپ کو است ان افکار و نظریات سے روک سکیں بوئی آب دعوت دے رہے تھے۔ اس فؤم کا مرکش دما برحم ان مجھی حیران و شندررہ گیا کہ اب کررے توکی کررے توکی کررے توکی کررے توکی کررے توکی کررے کو کھا ہی اور اس کا محمد بارا گھا کہ کہ کہ کہ کا مرک کا میں ناخن یا آب کے لباس نک کومی نقصان مذہبنی سکی کا کری کے لباس نک کومی نقصان مذہبنی سکی کا کر شرک کے اس کے قرم کرا فراد

ادھر صفرت ابراہیم البیان ام کومبی بورا بورایقین مبرگیا کہ شرک نے آب کی قوم کے افراد کے دلوں اور عقلوں میں اپنی جڑیں نہابت گہرائی تک بہنچالی ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے نہایت مخوس اور نا قابلِ تردید دلائل وبرا ہیں بیش کیے۔ محیر العقول قسم کے معجزات کی کئی مہرید گری کا بنی سمٹ کے اشتے بیجے تھے کہ شس سے مس نہ ہوئے، بلکہ اپنے باطل مذہب برطی طرح رہے اور تی قبول کرنے سے برستوران کارکرتے رہے، حتی کہ اب تو مرشم کی وظافی بحت برطی میں ان کے لیے بے فائدہ تھی !

ان مالات میں صفرت ارابیم علیہ السلام نے محسوس فرما باکہ اس بنجرا ورہے آب وگیاہ نمیں مزید قیام کاکوئی فائدہ نہیں سبے جس کے بسنے والے عذاب الی کے طلب گار ہیں، نمیوں اور سولوں کے منکر ہیں، تواللہ تعالی نے بھی آب کو اور آب کے رفقار کوایک بارکت زمین کی طرف مجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ارشا دِباری تعالی ہے ،

ان لوگوں نے قرانوان کا جا ہاتھ، گریم نے ابنی کونفشان میں ڈال دیا در ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بجا نکالاجس میں ہم نے اہلی عالم سے لیے برکت رکھتی تھی اور ہم نے ابراہیم کواسماق عطا کیے اور مستزاد براں کو بیٹیوا بنایا کہ ہمارے کم سے ہوا بہت کرتے تھے اور نیک کام کرنے اور نماز بڑھنے اور ذکو ڈ کھنے کام کم میں یا اور وہ ہماری عبا دت کے دیے کام کم میں یا اور وہ ہماری عبا دت کرتے تھے۔

يس ان بردايک ، نوط ايمان لاست اوارايم كين لگے كه ميں لينے برور دگار كی طرف بجرت كرنے والاہوں مبين في مالب مات والاہے

وہ کہنے لگے کہ اس کے سیے ایک عمارت بنا و بہجراس کو آگ سے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ایک ساتھ ایک میا اصلیٰ مباہی اور ہم نے انہیں کو زیر کردیا اور دا براہم ) بولے کہ میں لینے بیور دگار کی طرف مباسے وال وَادَادُوُا بِهِ كَيْدًا فَجُعُلْنَهُمُ الْاَحْسِرِيْنَ هِ وَتَجْبَيْنُهُ وَكُوْطًا الْاَحْسِرِيْنَ هِ وَتَجْبَيْنُهُ وَكُوْطًا لِلْعَلَمِيْنَ هِ وَوَهَبُنَا فِيهُ الْحُلُمِيْنَ هِ وَوَهَبُنَا فِيهُ الْحُلُمِيْنَ هِ وَوَهَبُنَا فَيْهُ الْحُلُمَ اللّهُ الْحُلُمِيْنَ هِ وَجَعَلْنَا فَلَا الْحُلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

فَامُنُ لَهُ مُوطُمُ قَالَ اللَّهُ مَا إِنَّ مُهَاجِمٌ اللَّهُ مُوطُمُ وَقَالَ اللَّهُ مَنْ إِلَى مَن آلِحُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكَمُ الْحُلَمُ الْحُكَمُ الْحُكَمُ الْحُكَمُ الْحُلَمُ الْحُكَمُ الْحُلَمُ اللَّهُ الْحُلَمُ اللَّهُ الْحُلَمُ اللَّهُ الْحُلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْسَيَانًا فَا كُفُوهُ فِي الْجَحِيثِيمِ فَا كُلُوهُ وَ الْجَحِيثِيرُ فَا كُلُوهُ وَ الْجِهِ حَسَيْدًا فَعَلَنُهُ مُرَالُا سُفَلِيْنَ فَجَعَلْنُهُ مُرَالُا سُفَلِيْنَ وَفَا لَ الْجِيرِ فَيْدِ فَرَامِيْنِ

المعسورة الأنبيار البن ١٠ - ١١ عفسورة العنكبوت اليت ٢١

larfat.com

را لى سى قى ئىسىيەت بىرىنى ۋە ئىلىدىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلىلى ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلىلى ئىل مجعداوكون كاخيال سيسكم آب سنے بابل كواس وقت جيونا ابجروبل كى زمين بالكل بنجريوكئ اورايك عام فخط ف سارسه علاقے كوا بن ليب ميں الدايا عقاء اس سے محفاق منهين آناكم اس بجرت مين آب كاباب آزريجي آب كسيماه مفا اكيونكه بوسكنا بدكان وتت وه بهت بی سن رسیده موا ورکوتی اس کی نگرداشت کرسنے وال ندمو، لهذا اس نے بھی اپنے جيئے كى رفاقت ہى كوترجى دى ہوا با وجود كميراسے اسپنے آباق امداد كے عنا تربرا اصار تھا مبساكهاس بات مصمعي تقيقت مين كونى فرق نهين أناكه جب البيد في الدنعالي كم مص را و ضرابین بجرت فرمانی تواس وقت بابل کے علاقے میں ایک تحط پیا مرا مفاحضا حضرت الیم خليل الرحمن عليبالسلام سلي بجرت فرمائ بس طرح آب سي قبل معنوت نوح مليالسلام اور الب كے بعد مصرف محمصطفے صلی الترمليه والم نے بجرت فرمائی تھی۔ ميے بخاری ميں مصرت ماتنندمستر لفدرصنى التدعنهاكى روابرت سهي كدورقدبن نوفل سف المخصرت صلى التدمليروهم كالمت مين عرض كياكد بينووي فرنسته سبع جست الترتعالي فيصفرت موسى عليه السلام بريازل فرابا نفاء اسے کاش ؛ میں اس وقت نوانا ہونا واسے کاش ا میں اس وقت زندہ ہونا! مب آب کی قوم آب کونکال دے گی۔ آب نے درمایا: کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقد نے عرض کیا! جى بأل إاس سيك كريب مجى كوئى شخض أب ميس مينام اور دعون كوسكرا يا انوان كرمة وتمنى كى تى- اكرمى اس دن مك زنده رياتومى آب كى خوب خوب مددكرول كاكمه محصنرت ابراسيم عليدالسلام سنے اسبتے وطن مالوث كونير بادكه اسبت بجين كے ساتھيل مص مبراتی اختیار کی- اہل وعیال اور قوم سکے قریبی لوگوں کو مجھوٹرا اور دین کوسلے کرانٹرتعالیٰ کی بهت بیکشاده دروسیع زمین میں نبکل کھرسے بوستے اور آب سکے سامقرائی وقت دوہی لمان شخص ایک ان کا برادرزا ده متفا اور دوسری ای کی بیوی تنی ـ



معنو البرائيم مليالسلام ، حضرت لوظ اورصفرت ساره پرشتل بن افراد كايرة افل بوتجر كرك به ارائة على المن وقت كيمسلان لول كن تمام جماعت عنى اور رفئ زمين برائن قت ائن كسواا وركوئي مسلمان من تضاجوالله كان الم ليتا بوء اس مين حبرت كاسامان ہے۔ ان لوگو كي سواا وركوئي مسلمان من تضاجوالله كائر كام مهوں تو اُن كتابيم و تربيت كا انتمام مي نهير كرتة اس فلي بوكشرت بى برائخ مار مار كار كار كام مهوں تو اُن كتابيم و تربيت كا انتمام مي نهير كرتي اس فا فلة ايمان نے جلتے جلتے بالآخر بلادشام كے علاقہ حوال ميں سكونت اختيار كرلى، ان دنوں اس علاقہ كو كو فلا برستى كے بجائے ساروں كى برستش كرتے تقدے معنوت الرائم كي ان دنوں اس علاقہ كو فلا برستى كے بجائے ساروں كى برستش كرين اور شرك سے امتناب من انہيں وقوت دى كہ وہ اللہ تفائى قو حبد كے تقديدہ كو اختيار كرين اور شرك سے امتناب كرين اگر انہوں نے آب كى اس دعوت برليك مذكها - بجد دير حزان ميں قيام كرنے كے بواب منام كے ما فت الله برب سے معرف الله برب مناه كے ساتھ مصرت ساره كا وہ قصر بریش آیا ، جسے م قبل از يى كذبات معربی كے باوشاہ كے ساتھ مصرت ساره كا وہ قصر بریش آیا ، جسے م قبل از يى كذبات معربی كے باوشاہ كے ساتھ مصرت ساره كا وہ قصر بریش آیا ، جسے م قبل از يى كذبات معربی كے باوشاہ كے ساتھ مصرت ساره كا وہ قصر بریش آیا ، جسے م قبل از يى كذبات شاك شرب برب شرب كے ميں ذريت كے منان ميں ذركركر آتے ہيں۔

نے خلیل کواس مارسے مہی محفوظ رکھا اور صفرت سارہ کوعز ور ترف اورعزت واکرد کے ساتھ
اپ کی طرف لولا دیا ، جب کک النہ نے چا ہا ۔ صفرت الراہیم علیہ السلام مصرمیں آق مت بذیر
رہے اور بھیروہ ال سے بیت المقدس کی طرف رجوع ہو گئے۔ اس مرتبہ آپ کے ساتھ بہت
سے مولیث کی خلام اور طرا مال و دولت تھا، وہ قبطی خاتون ہا جرہ بھی ایپ کے ساتھ تھیں جسے
فرحون مصرف حضرت سارہ کو فدمت کے لیے دیا تھا۔

محضرت لوظ ، حصرت الرائم کے کم سے بیت المقدی سے فور کی طرف سیلے گئے۔
مرسبز وشا داب وسیع زمین ، بے شمار مولیشی ، مال و دولت اور غلام اب تنہا صفرت الرائم علیہ السلام کی ملکیت تھے ، اللہ تعالی نے جس قدر بھی انبیا رکرام مبعوث فرائے ، وہ سب علیہ السلام کی اولا دہیں ہے ہیں۔ آپ کے بعد جربھی اسمانی کتاب نازل ہوئی واآپ کی الل واولا دہی برنازل ہوئی میں ۔

ان ممتول اورنواز شول کودیکه کرتواند تنهائی نے صفرت الراہیم علیالسلام برف سوائیں اسمیر مسلما نول کی ہورت مبشہ یا دارہی ہے۔ نیزوہ عزت، آزادی اورامن یا دارہا ہے جس کا منبا شی نے مسلما نول کی ہورت مبشہ یا دارہی ہے۔ نیزوہ عزت، آزادی اورامن یا دارہا ہے جس کا منبا شی نے مسلما نول کے ما تھ منظام ہو کہ یا تھا ۔ سنجا شی کے اس محسن سلوک سے متاقر ہو کورہ کا بی خطیب رسول محدرت عبداللہ بن حارث بن فیرش نے مکہ میں تھیم اپنے بھا تیول کی طرف ایک خطیب درجے ذیل اشعار کھے تھے :

یار اکب ابلغن عنی مغلغلة من کان یر دبو بلاغ الله والدین ایر اکب ابلغن عنی مغلغلة من کان یر دبو بلاغ الله والدین امیر رکمتا ب کے سوار امیری طرف سے بربیام برائ فن کرہنیا و دبور الله مفطهد ببطن مکنه مقهود و مفتون کل امدی من عبادالله مفطهد ببیاد و بو کمتر می بربه تقهور اور آزمانش میں بتایی الله واسعة تنجی من الذل والمخواة واله فن کرم نے الله دا ملله واسعة تنجی من الذل والمخواة واله فن کرم نے الله تعالی مرزمین کو بہت وسیع یا ہے ، جرکہ ذکت و خواری اور رسواتی سے بات بنی ب

فلا تقیموا علی ذل الحیا فخو ی المه ما وعیب غیره امولی المنام بھی ذلت کورندگار الحیا وخون کالت میں تیام ذکر در ادر بمالے باس بہاں آجائی المنام بھی ذلت کورندگار برائی کرت بحت میں اور خون کالت میں تیام ذکر در ادر بمالے باس بہاں آجائی مفہوم کو سمجیں اور بجرت اور دطن اور ابل وعیال سے دوری کے دور کے اسوۃ ابل بھی کو ابنے لیے شعل راہ بن میں کرغ بیب الوطنی کے دور میں بھی آپ کے بیش نظر سب سے ایم کام دور میں تعبی آپ کے بیش نظر سب سے ایم کام دور میں بھی آپ کے بیش نظر سب سے ایم کام دور میں معبی آپ کے بیش نظر سب سے ایم کام دور میں بھی آپ کے بیش نظر سب سے ایم کام دور میں موزاز دعوت الی اللہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے آب کو ان تمام نعمتوں اور نواز شوں سے سر فراز فرما دیا ، ندا آپ نے اس دور بیجرت میں اسیے خطوط یا قصا مدیکھے ، حرب وطن یا وطن کی فرما دیا ، ندا آپ نے اس دور بیجرت میں اسیے خطوط یا قصا مدیکھے ، حرب وطن یا وطن کی طرف وابس لوٹنے کے است تاق کا جن میں اظہار کیا گیا ہو۔

صرورت اس امرکی سے کہ دعوت الی اللہ کے میدان میں کام کرنے والے غرب الدیا دُعاۃ ومبلغین کے ہاں عقیدے کا رشتہ مٹی اور گارے کے رشتہ سے زیادہ معنبوط اور مستحکم ہونا جا ہیںے - اہل وعیال ، اعزہ واقارب اور قوم وفاہل کے تعلقات سے دیں کے تعلقات قوی ہونے میا ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بران کا ایمان اس فدر پخت ہونا جا ہیے کہ دُنیا کی کوئی آذ ماتش یا ابتلاران کے بایت استقلال میں کوئی جنبش ببیا مذکر سکے - مہا جرین کی بابت ارشا و خداوندی ہے ،

اور حین میں مداکی راہ میں گھر بار حیبو مربائے وہ زمین میں مہت سی مگہ اور کشائش بائے گاا در حین مداا درائس کے رسول کی طرف مجرت کر کے گھرسے نکل ماست مجھرائس کو مون آ میجرشے گھرسے نکل ماست مجھرائس کو مون آ میجرشے توائس کا تواب خداسے فیقے وَمَنْ يُهَا جِنْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَجَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَجَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَجَدُ فِي الْأَرْضِ مُحَدًا غَسَا كَتَبُورُ فِي الْأَرْضِ مُحَدًا غَسَا كَتَبُورُ فِي الْأَرْضِ مَنَ اللّهِ مَنْ مَ بَيْتُ لِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللّهِ مَنْ مَ بَيْتُ لِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرُسُولِهِ ثُمَّ رَبِيدُ مِيكُ الْمَارُ الى اللّهِ وَرُسُولِهِ ثُمَّ رَبِيدُ مِيكُ الْمَارُ اللّهِ اللّهُ وَرُسُولِهِ ثُمَّ رَبِيدُ مِيكُ الْمَارُ الْمَارُ اللّهُ وَكُ

كمصبرت ابن مشام الر٣٠٠ ، مطبعة ومكتبة البابي الحلي



فَقَدُ وَقَعَ آجُوهُ عَلَى اللّهِ مُوسِكا اورضداتعالى بخشف والسبد وكان الله عَفُورًا مَّ حِيدًا أَهُ

و کان الله عقود اس جیسا،

اقر با تر با ترود اوراس کی مشک قوم کا انجام تو ده یہ کے دانٹرتعالی نے انہیں بلاک اور تباہ و برباد کر دیا، ان کی بلاکت کا سامان خواہ ان محیوں کے ذریعہ ہوا ہو؛

میں تبدیل کر دیا مقا میساکہ ای کثیر نے زید بن انم کے طریق سے روایت کیا ہے یا بلاک کی میں تبدیل کر دیا مقا میساکہ ای کثیر نے زید بن انم کے طریق سے روایت کیا ہے یا بلاک کی کی دوسرے ذریعہ سے مہوئی مہوئی مون اعتب عریت ہے کہ اتن طاقتور اور جا برد مرکش قوم کا اس خام ونشان یک باقی نہیں، صرف اتناہی معلوم ہے کہ اس قسم کے لوگ شیطانی لشکر اس خام ونشان یک باقی نہیں، صرف اتناہی معلوم ہے کہ اس قسم کے لوگ شیطانی لشکر کے کے سیامی منالات و کر ابی کے امام اور متر اور فرائی کی ملا مت تھے۔ والعیاذ باللہ ا

له سورة النساري آيت ١٠٠

#### مبحثجهارم

## Eligiber 1

بهلاسبق : جارے دور كے مرش قوم ابرائيم كے مركشول سے زيادہ ظالم ہيں۔

دوسوامسبق : حضرت ابراجيم عليالسلام الله تعالى كسواكس يندوري تنهي

تىسراسىق : سىمىلمان ايك جىم كى مانىدىس\_

چوتهاسبق : عفرحاضركے بتول كى دومثاليں۔

پانچواںسبق : مشرکین ےعدم موالات

چهنامسبق : حضرت ابراجيم مديم كي قوت وجيت

مساتوان مسبق : حضرت ابراجيم مديمه كى سارى نندگى دعوت الى الله كيلئے وقف تقى

معضرت الرائبم علیه السلام کے دور کے طاغوتوں نے آب کوا جازت دے رکھی تھی کہ آب جوہات کہنا جا ہیں ملاحیے ، بلا تا مل ، بغیر کسی کمی بیٹنی اور زیادتی و زردستی کے مرطا کم سکتے ہیں ، بات کہنے کے جرم کی پا داش میں رزوا پ کو بٹیا گیا اور نہ آب کا بائیکاٹ کیا گیا اور نہ آب کا بائیکاٹ کیا گیا اور نہ کے بیک کی کہن ہوں اور بھراپ کو بائیر زنجیروسلاسل کرکے طرح طرح کی تعلیفیں دی گئی ہوں اور بھراپ کا بیان ٹیب ربکارڈرکی مدد سے دلیکارڈ کیا گیا ہوا ور بھراس میں سے بھی ایسے حسوں کو منسر کی نذر کا بیا ہوجو حکومت سکے مفاد کے خلاف میوں۔

جب عدالت بن آب کے خلاف کیس جل رہائی اور اس وقت بور سے عور تبر ہوان اور ہے۔ اور تبریح ان اور ہے سبھی عدالت کی کاروائی دیجھتے اور مبتوں کو تہس تبس کرنے والے کی بات کو بھی توب کان الکار سنتے اور آب کے ولائل سکے متا بلہ میں مکومت وقت کے جود لائل سنتے وہ مجی توب سنتے اور آب کے ولائل سکے متا بلہ میں مکومت وقت کے جود لائل سنتے وہ مجی توب سنتے اور آب کے وائل کے متا بلہ میں مکومت وقت کے جود لائل سنتے وہ مجی توب سنتے اور میں تقابل و تجزید کرنے۔

حسنت ابراہیم ملیل الرحمٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت وجرات کے ساتھ عدالت میں ابینے آزار وا فیکارا ورمغنقدات ہیں کیے اوراس بات کی قطعًا کوئی پرواہ نہ کی کہ برظالم وسمر ت ابینے آزار وا فیکارا ورمغنقدات ہیں گئے۔ آب نے ابنیں حجوظ قرار دیا ، مجنون اور باگل کہاا ور ان کے حبوبے فیدا ور کا کہ کہا ور ان کے حبوبے فیدا ول کو برامعبل کہا۔ قاضیوں اور جوں نے مبی آب کے موقعت اور آب کی ان

تنام باتون کوشنا اور یکه کرخاموش ندکرایا که آب لینے دفاع سے تجا وزکر کہے ہیں۔ یہ وجب کہ مہم یہ بات کہنے میں ہی بجانب ہیں کہ صرت ابراہیم علیا اسلام کے دور کے ظالم دسرکش مسکم ان داعیان دین کے بارسے میں عصر ماصر کے حکم انوں سے کم نفرت وعداوت رکھتے تھے۔ موجدہ دور کے بظالم حکم ان تومعمولی می آزادی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ، جبکہ ان کے اسلان ان مسلسلہ میں کا فی آزادی دیا کرت تھے، حالانکہ فدیم وجدید مردور میں ان ظالم وسرکش حکم انوں کی ذہبنیت اور اعزامن ومقاصد ایک ہی جیسے ہے ہیں۔

آه! مصری مفکر اسلام سبن فطب رحالت کوخنة دار براسکادیا گیا - دشمنو سنے آپ پر

الغرض وہ کونسی جمت اور حجوظ الزام سے المجاب پر نہ لگایا گیا اور بھرستم یہ کہ آپ کوان بہودہ

الزامات کے جواب کا حق بھی ردویا ، اتنی امبازت بھی یہ دی کہ آپ لیے موقف کی وضاحت

الزامات کے جواب کا حق بھی ردویا ، اتنی امبازت بھی یہ دی کہ آپ لیے موقف کی وضاحت

کے لیے کوئی بیان ہی جاری کرسکیں - اطراف واکن ف عالم اسلام کے وکلار نے بیشکش کی کہ

وہ آپ کے مقدمہ کے لیے بلامعا وصنہ اپنی خدمات بہش کرتے بین لیکن جمال عبالناصر

وہ آپ کے مقدمہ کے لیے بلامعا وصنہ اپنی خدمات بہش کرتے بین لیکن جمال عبالناصر

کوکومت نے کسی بھی وکیل کومعہ بیں داخل ہونے کی امبازت ہی رندہ دار نفیا ، فی طلال العتدان ،

ادر اس کی حکومت نے (سبق طلب بحکہ شبخد گزارا ورشب زندہ دار نفیا ، فی طلال العتدان ،

التصویرا لفتی فی القرآن ، اور آلعدالت الاجتماعیۃ فی الاسلام ، جمیی بلند پا پیکٹ کامفنف نفیا کے مقدس خون کے سابھ مولی گھیلی اور ہاس بلند پا یہ شکر اسلام اور بے شل ہوا ء کی دین کوشنہ دار پر لٹکا دیا۔ وقت کی فالم کومت نے اپنی راگنی ہی گائی اور اس بات کی امبازت ندی کا دوئ آپ کے موتف کو میں شرکتے۔

بغداد میں بعث بارٹی کی مکومت نے واعی اسلام شیخ عبوالعزیز بدر تی کوشہید کردیا،
آب بیری و بچوں کے ساتھ گھر میں تھے کہ ظالموں نے آپ کو آپ کے گھرے گرفتارکیا
مالانکہ آپ سے سی مجرم کا از کاب نہ باشا اور مجر دنید دن بعدان ظالم سکم انوں نے آپ سے

الل دمیال کویردوح فرساخر منانی که حرکت قلب بند مبو مباف سے آپ کا انتقال ہوگیا ہے اور
پیمرانہ وں سنے خود ہی آپ کی تجہز و تحقین کا انتظام کیا اور آپ سے شاکدوں اہل دعیال اور
عقیدت مندوں میں سے کسی کو بھی آپ کے جنازہ میں منز کت کی اجازت در دی مرت آپ کے
ایک بھائی کور کا میابی مہوئی کہ وہ فوج اور پولیس کے حصار کو توکر کرمیت تک بہنچ گیا اور جب
ایک بھائی کور کا میابی مہوئی کہ وہ فوج اور پولیس کے حصار کو توکر کومیت تک بہنچ گیا اور جب
اُس نے اجنے مرحوم بھائی کے جہرے سے کنن کو ہٹا کر دیدار کیا تو وہ دیبرن کی منظر دیجے کم لوزالو

آه! بعث بارئی کے مجم می کم انول نے عراق کے ایک نہایت ممنازاور بلند بایر عالم دین اور داعی ومفکر شخصیت کوشہ پرکر دیا ۔ اور لوگوں کو آج کی بیم علوم ہی نہوں کا کمس جرم کی بنار براپ کو گرفتا رکر کے شہید کر دیا گیا، بلکت می بالاست می کے حکومت نے لین موقف کی بابت بھی آب کہ کو گرفتا رکر کے شہید کر دیا گیا، بلکت می بالاست می کے حکومت نے لین موقف کی بابت بھی آب کا کھیلتے ہوئے یہ ہتک ہم بزروتہ کمیوں اس میں مولی کھیلتے ہوئے یہ ہتک ہم بزروتہ کمیوں اختیار کیا تھا ؟

Marfat.com

7

الران الران



شهرکی بڑی بڑی مسجدوں کو پیزندخاک کرسنے سسے بھی کوئی بشرم محسوس نہی۔ تصیری پارٹی کی میرودستیان ندمراور ماہ میک ہی محدود ندمنیں بلکوانہوں نے سادسے سی سوریا کوجیل بنا دیا منفا بقتل وخارت مجرفتاریان ا در پیعا نسیاں اب اہل تنام کے لیے کوئینتی بانین نبیں ہیں۔ اب توصورتِ حال سیسے کہ جب کسی کاکوئی بیٹایا بھائی بجیٹر ماستے تو اس سکے بارسے میں مجدنہیں کہا ماسکتا کہ وہ فوت ہوگیا سے یا امھی تک بغیرمیا ن سہے۔ «مُشَيّة تموينه از خروارسه» ان سبه شمار مولناک دا فعات میں سے بین دایک کی طر انتداره كياكيا سب بن سع اس دقت عالم اسلام دوميارسيه اسسلسد من ظالم ومنفاك كمران سب ایک جیسے ہیں بخاہ وہ فوجی بول یا دیموکریٹ ، ماڈرن ڈمن سے مہوں یا رحبت لیسند! موجوده دودسكيسمش وظالم مكمرانول سحيعقا تدوا فيكاركي يمح تعوير يخوب اسلامي سك ايك شا عرسف بيش كي مها وربي ورحقيقت ترمبه سي كرنل ممزوب يوني دا تركير جيل خاندمات قامره كى اس بات كاجوده حيل مين موجوده علمار ودعاة سيدى لمب بوكركم كرتا مخاسه انى انأالقا نون اعلى سلنطة من ذا يحاسب سلطة القانون ملب قانون مون من كيمكومت برى ا ملي سب اورمجر فانون كي مكومت كاكون عماسبكرسكتام؟ من منكمرأ حيبهته ف برحمني واذاامت فذاك ملك يميني ر تم میں سے میں جس کوزندگی بخشوع توبیمبری رحمت سبے اور اکرکسی کوموت سے کھا طا آدون کوبیمیرے خلام ہیں۔

کس قدر قابل تعجب ہے ہہ بات کہ منتفین و واظین کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی کتابوں سے صفحات سے صفحات سے اور ریٹر ہوا ور ٹیلو اور ٹیلو دیڑ ن برکئ کئی کھنٹے صرف کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیم السلام کی قوم کی گمراہی کے بیان سے لیے سے مگریہ لوگ مصرما صنرکے طاخوتوں کے بیے اپنی زبان سے ایک بات مجی نہیں نکا لیے والا بہ کہ ان سے طاخوت سے درمیان کوئی معرکہ بربا ہو۔



# المرائح عليال المرائح المرائح عليال المرائح المرائح

بعض لوگ جب منزارا بہم علیہ السّلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، توان کے ذہرہ اُس بات

کے ساتھ اُلجھ کررہ مباتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی سی کیسی مدد فرمائی ، کس کس طرح اپنی اُلیہ
سے نواز ااور تم م امتحالوں اور آزمانشوں ہیں آپ کس طرح اپنے وشمنوں کے بالثا بل عزیمیت و
استقامت کے ساتھ کھ طرے رہ با کیکن برلوگ دانستہ یا ناوانستہ اس بات کو بحول جاتے ہیں
کہ وہ راستہ کس قدر میں دہتے ہوئے بھی آپ غریب الوطن تھے۔ لوگ آپ کے شدید ترین
فرمایا تھا۔ اپنی قوم میں دہتے ہوئے بھی آپ غریب الوطن تھے۔ لوگ آپ کے شدید ترین
کوشمی تھے اور اس فتح و نصرت کے صول سے قبل آپ کو بے پناہ آلام ومصاتب کا تختہ منتق
بنا پرطا۔

حصنرت ابراہیم ملیدالسالم بعب بہتوں کو پاش پاش کرہے تھے تو آپ کواس بان کاعلم منظاکہ اس کی باداش ہیں توم آپ کو نار میں مجیبنک ہے گا اور اللہ تعالیٰ لے گلزار بنا دے گا دراللہ تعالیٰ لے گلزار بنا دے گا دراللہ تعالیٰ اس کا انتظام صرور لیں گے بہرسکتا ہے کہ آپ کو شہید کر دیں۔ را و فعا میں موت بھی آپ کو گرال محسوس نہوتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ما قتوں کو آپ انتہائی تھی تعیب کہ اللہ تعالیٰ کی ما قتوں کو آپ انتہائی تھی تھی تھی اللہ کے اللہ اللہ کا قتوں کو آپ انتہائی تھی تھی بھی آپ کو گران کو تی اہمیت منہ کی بلکہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ما تعدی اللہ کے باں ان کی قدر وقیمت مجھے ترے پڑ جتنی بھی نہیں ہے۔ ایک ان نظاکہ اللہ تعالیٰ کے باں ان کی قدر وقیمت مجھے ترے پڑ جتنی بھی نہیں ہے۔

#### جب آب کی قوم سے آب کوڈانٹ ڈمیٹ بلائی توآپ سے مڑی قوت وہمت سے سے ساتھ

جواب ديا ،

مجلامین ان چیزون سے جن کوتم (خداکا) ترکیب بناتے مو کیونکمرڈروں ، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے ہوکہ خدا کے ساتھ نٹر کیے۔ بناتے ہوجی ک اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب ونوں فراق میں سے کونسا فریق امن داور جمعیت خاطر ، کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ رکھتے ہو د تو بتا ق جو لوگ ایمان لاتے اور ابنے ایمان کو (نشرک کے) المیان لاتے اور ابنے ایمان کو (نشرک کے) معیت خاطر نہیں کیا ان کے لیے امن داور جمعیت خاطر ہے اور وہی بدابن بانے والیں وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَنْكُمْ اَنْكُوْمُ الْمُكُومُ الْمُكُومُ الْمُكُمُّ الْمُكُمُّ الْمُكُمُّ الْمُكُمُّ الْمُكُمُّ الْمُكَامُ اللَّهِ مَا لَمُ يُكُمُّ الْمُكُمُّ الْمُكُمُ اللَّهُ الْمُكْمِلُولُ اللَّمُ الْمُكْمِلُولُ اللَّمُ الْمُكْمِلُولُ اللَّهُ الْمُكْمُولُ الْمُكْمِلُولُ اللَّمُ الْمُكْمُولُ الْمُكْمِلُولُ اللَّمُ الْمُكْمُولُ الْمُكُمُ الْمُكْمُولُ الْمُكْمُولُ الْمُكْمِلُ الْمُكْمِلُ الْمُكْمِلُ الْمُكْمِلُ الْمُكْمِلُ الْمُكْمِلُولُ الْمُكْمِلُولُ الْمُكْمُ الْمُكُمُ الْمُكْمُ الْمُكُمُ الْمُلُولُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُلْمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُعُمُ الْمُكُمُ الْمُعُمُ الْمُكُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُكُمُ الْمُعُمُ الْ

كى بجائے عموم كى طرف انتقال فواتے ہوئے قوم سے مخاطب ہوكر فروایا،

اكّ نبین المَنْ وَا كَدُرْ بَلْبِسُوالِ بُكَا يَهُمُ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

یعنی وه لوگ بوانشر برایمان لائے،اس کے سامنے جھک گئے،اس کی قضاو قدر بر ان کے دل ملئ بھے اور مچرانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا تو اینے کی لوگوں کے ساتھ آلودہ نہ کیا تو اینے کی کوشر کو ساتھ آلودہ نہ کی تو بازگا ہوں لوگوں کے لیے امن ہے نواہ وہ دنیا میں جیل کی کوشر اور میں ہوں با ظالموں کی قربانگا ہوں کی جھینے فی جھینے فی جھینے میں میں ہوں بازگا ہوں انسان کی جھینے جھی میں ہوں کے بجائے انہوں آلام ومصاتب کو خندہ بیشانی سے برداشت کرایا اور دنیا کی دلج بیروں کے بجائے انہوں سے انٹر تعالی کے جوار رحمت کوترجی دی۔

اس سے بیکس کا فرول کی زندگی ایک ناقابل برداشت جمنم ہے اوران سے دلوں بر ایسا نوف اوررعب ملاری کردیا گیا۔ ہے، جس کو بیراسانی سے برداشت ہی نہیں کرسکتے۔ ارتا د ما، مرتز دالا مد

ہم عنقریب کا فروں کے دلوں میں تمہارارعب بیضا دیں گئے کیونکہ برالٹدرکے ساتھ مترک کرتے بیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اوران کا ٹھ کانا دوزخ ہے، وہ ظالمر<sup>ا</sup> کا بہت بڑا تھ کانا سے۔

سَنُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کُفْنُ وَالرَّعِبُ بِمَا اللَّمُ فِی اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لَمْ مُنْ اللَّهِ مِنَا لَمْ مُنْ اللَّهِ مِنَا لَمْ مُنْ اللَّهِ مِنَا لَمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُوبِ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كمان أيت ١٥١

ادرداستوں پراسی طرح بے تنگف آجاسکیں اور چل مجرسکیں جس طرح مام لوگ جیلتے بھرتے بین گرخوف اور کورکے جاعث انہیں اس بات کی جرآت نہیں ہوتی۔ بیدل تو یوگ بالکانہیں جل سکتے ، گرجب بھی گھرسے بامبر کلتے ہیں تو گاڑی میں اور محا فنظوں کے بہرہ میں بھر بھی ہر وقت نوف وہراس ان کے ممرول پڑستے طہ قالے ہوا اور سرلمی انہیں یہ فدشہ محسوس ہوتا ہے کہ منجانے کب کسی کی گولی کا نشانہ بن جائیں۔ یہی وجر ہے کہ دیوگ مروقت نرکسی کو شک کی مناب میں دیشتہ داروں اور عزیز دوستوں کی طرف سے بھی دیریون مناب ہوں سے دیکھتے ہیں می کے لینے قریبی رشتہ داروں اور عزیز دوستوں کی طرف سے بھی دیریون منیں ہوتے اور بھران طاغوتوں اور ظالموں میں سے جب کوئی مرجا تا ہے تو وہ لینے دب کے ہاں ایک نئی ذنگ کا آغاز کرتا ہے جو کہ عذاب اور بد بختے سے تعبیر ہوتی ہے۔

اس کے بڑکس مومن الٹرتعالیٰ کی طرف دعوت دسیتے ہیں اوراس کی را ہ میں جبا د کرتے ہیں کہذا راہِ خدا میں میش آنے والی مرتکلیف ان کے لیے باعث خیرہ مجلل تی اور موجب سعا دت سبے۔ارشا دِ باری تعالیٰ سبے ،

فُلُ هُلُ تَرُبَّصُونَ بِنَ مَهِ دوكُهُمْ بِهَارِكِ مِنْ مِن دومِهِ اليَو ومِهِ اليَو المِهِمُهِ اللهِ اللهُ الْحُسُنَلُ الْمِن اللهُ الل

محضرات مسمامبرام; تابعین عظام اورسلت مسالح کے سامنے یہ بانیں بالکل ظهرمن مس مختیں۔ رضوان التملیم المبعین -

ایرانی تشکریکے سپدسالادرستم نے جب حصنرت ربعی بن عامرسے بدبوچھاکدتم کیس لیے

العسورة برأة ، آيت ٢٥

است بیم کرے ساتھ جہا کرتے ہوئے اللہ است کی کا میں اللہ ایک کا ایک ایک ہوئے ہیں بندوں کی بات دہ جاہیں انسانوں کی بوجا و پرننش کی کا سے انٹرنعالی کی عبادت برلگا دیں۔ وی یا کی شکنائیوں سے تشاکردیں۔ ادیان میں شکنائیوں سے تشاکردیں۔ ادیان میا سکنائیوں سے تشاکردیں۔ ادیان میا سکنائیوں سے تشاکردیں۔ ادیان میا سکنائیوں سے تشاکردیں۔ اس کے علم وہم کے بجائے اسلام کے مدل وانسان سے ستفید ہوئے کا موقعہ فرائم کریں۔ اس اپناوی علی فرائم کریں این مخلوق کی طرف مجھیا ہے تاکہ ہم اسے وعوت دین دیں، اہذا ہو شخص مہمارے اس بینام کو قبول کر ہے، ہم اسے تسلیم کریتے اور اس سے پیچھے بیٹ جاتے ہیں اور ہو اسے سیمارے اس بینام کو قبول کر ہے، ہم اسے تسلیم کریتے اور اس سے پیچھے بیٹ جاتے ہیں اور ہو اسے سیمارے اس کے ضلات جہاد کرتے ہیں ناآ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسے کیا مُراد ہے ؟ آپ نے فرایا ہواس کے امار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہدی ہوجائے، اس کے ضلات جاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ منکر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہدیہ ہوجائے، اس کے خیار کے ایم کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کے دور اس کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کے دور اس کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز بیا ہوئی ہوئے والم رہ بالے میں کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کی میں کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کی کے اسے جنت اور خوالحت شہاد سے مواز نام کی میں کے لیے جنت اور خوالحت شہادت سے مواز نام کی میں کے لیے جنت اور خوالحت شہاد کے مواد کے اسے مواز کا کھوں کے مواد کی مواد کے مواد کی اسے مواد کی مواد کو موری کی مواد کی مواد کے مواد کی مواد کی مواد کر کے مواد کی مواد کر کے مواد کی م

بھران کے بیج میں ایک ہوار کھٹری کردی جائے گئ میس میں ایک دروازہ ہوگا جواس کی مانب اندنی سبے اس میں تو رحمنت سبے اور جومیانب بروی ہے اس طرف عذاب ۔

فَنْمُ بِهُنَهُمْ بِسُورِ لَكَ عُهَةً وَ كُلُهُ مُ بِسُورِ لَكُ عُهَةً وَ كَالْتُ حُمَّةً وَ كُلُ كُمُ النَّرُ حُمَّةً وَ كُلُ النَّهُ مَا النَّعُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالَ النَّهُ النَّهُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّهُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّهُ النَّلُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّا النَّامُ النَّامُ النَّا النَّلُ النَّامُ النَّال

كمه البداية والنهاية عروم

الم مابی بیم فرات بین کربیدا بین سنته بین دیجها کرشیخ الاسلام ابنیمیه سے کوئی ایجنی زندگی بسرکرد ابه بود مالا نکداپ کواسب به بیش و آرام میتر بزر تصفی بلکه اس کے برعکس آب کو قید و بند کی مسور برن سے دومیا رمزنا پڑائیکن اس سے باوجه ماپ کی زندگی بٹری طبیب، آپ کاسین بڑاکشا و گئی مصور برن سے معنبوطا و راآپ کا نفس بہت خوش نوش نفا، خوشی و مسترت اور شا دمانی کے اثر بسی کا دل نہا بیت معنبوطا و راآپ کا نفس بہت خوش خوش کی کوئی کیفیت طاری برقی میمارے باره جبین اقدس سے کام لیا مباتا اور زمین نگر محسوس برق نویم آپ کی خدمت بین حاصر برد نئی اور جبی اور جب آپ کو دیجھتے اور آپ کی گفتنگوسنت تو میماری برسان باری دور ہوما تیں اور جبی اور جبی ایک میساط وانشراح قلب و مدر کی دولت نفسیب ہوماتی ۔ له

جب امّت اس پابہ کے داعیانِ دین سکے وجرد سے محروم مہوکئ نوعیرالٹرنعالی سنے مربہ امّت اس پابہ کے داعیانِ دین سکے وجرد سعود سے محروم مہوکئ نوعیرالٹرنعالی سنے ہم برہم ارسے دشمنوں کومسلط کر دیا ہم قوموں سکے لیے بازیج المفال بن گئے اُ درہم سلمانوں کی مالت خس وفات اک سے بھی ابتر ہموکئی۔

افسوسناک بات بیرسے کراکٹرمبلغین ودعاۃ کی مالت بیسبے کہ جب ان بیں سے کوئی ہے مسئنا ہے کہ مکومت اس پرخون اورقلق و منتا ہے کہ مکومت اس کی حرکات وسکنات برکڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تو اس پرخون اورقلق و اضطراب طاری موم آتا ہے اوردہ فریبی درستوں کوعبی شک کی نگاہ سے دیجھے لگ مباتا ہے۔ بعض پرخواس خون کا اس قدرا شرمزنا ہے کہ وہ وما خی توازن کھ ویبھتا ہے۔ والعبا ذبالندا

له النكم الطبيب، ابن قيم مجواله الكواكب الدرب في مناقب ثين الاسلام ابن تيميّه

یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جوان طافوتی حکم انوں کے لیے نفاق کاکام کرتے ہیں وہ ان کا داندہ سے کسی منصب یا مالی منفعت کامطالبہ نہیں کرتے ، بلکہ وہ یہ جا ہے کہ وہ ان سے ان کا داندہ فرجل ایج بنٹوں اور جا سوسوں سے محفوظ ابنی حکم انوں اور جربے بہت انسوں کی بلسون یا مشکرت کے باعث ان کا ایمان کم زور مہوجا تا ہے ، حتیٰ کہ یہ لوگ بھی ان مرکش و کا ایمان کم زور مہوجا تا ہے ، حتیٰ کہ یہ لوگ بھی ان مرکش و کا ایمان کم خوال میں کا ایک کم زوان سے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور مذان سے کسی مطاب کو لیورا کرنے سے کتراتے ہیں اور بھی جبیب بات میک میں علی ہر ومفکرین گھنٹوں گھنٹوں اس

إِنْمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُانُ يُحَوِّفُ مِنْ دِلا فِي اللهِ وَاللهِ وَشَيْطان مِهِ وَالبَّ المُّمَّا اللهِ اللهُ وَسَيْطان مِهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَسَيْطان مِهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

اسے اللہ اہمارسے دلوں کو لینے اور لینے جہم کے خون سے مجرد سے اور اے رابعالین ابنے غیر کے خون سے مجرد سے اور الحالین ابنے غیر کے خون سے ہمارسے دلوں کو آزاد کردسے - اللہ اللہ ابنی راہ میں شہادت کی موت عطافر اور ہما را اور سب سلمانوں کا خاتمہ اجتما کردسے اور لے اللہ اللہ ابنے ان انبیار کرام کے اسوہ بر مجلنے کی نوفین عطافر ما جو تیرسے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے ہ



# 

مسلمانوں کی شال جیدواندگی سے جیسے کہ ببہی جم کاکوئی ایک عضوم تبال کے دور ہوتوساراجہم بخار اور بدیاری کے باعث بے قرار ہومان ہے ، اسی طرح جب کمی سلمان کوکوئی تکلیف ہوتوساری ملت اسلامیہ کووہ اپنی نکلیف سمجھنی بیا ہیں یہ حضرت ابرایم علیالیا کی کواپنے دور میں امّت میں وہ نیٹیت ماصل تھی جو سرکو باتی دھ طویں نیٹیت ماصل ہے بلکہ کہنایوں جاہدا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک مسلمان سے وثنام ان سے واقی ا ماصل ہے، لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک مسلمان سے وثنام ان سے واقی ت کویادکرتا رہے جو حضرت ابراہیم علیالتسلام کو اپنی مجرم وظالم قوم کے سابھ بیش آئے تھے ان ہمت سے واقعات میں سے ہم مفتے کمونداز خروارے " جیسیکی کے دا تعدی طرف اثنارہ کریں گئے حضرت سعید بن مسیب مصنی مصنون انم شرکی سے روایت کرتے ہیں کہ اسمحسوسی لیکھی فی منے جیسیکلیوں کے مارد سے کا تکم دیاا ور فرمایا کہ بیاس آگ میں بھیوکیس مارتی تھیں جے حضرت ابرائیم کے لیے عبل یا گیا تھا کھ

ممسندا حمد میں حسنرن ما تندر رصنی الله عنها سے روایت ہے کہ آنحصرن صلی الله ولم نے فرطا یک حجید کیکی کو مارو کیونکہ ربیحضرت ا باہم علیہ السّلام کے لیے مبلائی گئی آگ میں مجھونکیں مارتی تنقی ۔

ہے اس مدیث کوا مام مجاری سے اپنی میری میں روایت کیا ہے ، فتح الباری ، ۱۰ مسلم نے کے مروایت ابن جریج اورنسانی وابن ما مرسنے اسے مروایت سفیان بن عینیہ بیاں کیا ہے۔



حصنرت عائشه رصى التعنبها كالمعمول تضاكدات انهين ماردياكر في تضين مستدام يكى ایک اورروایت میں ہے کہ ایک ورن حضرت عائشہ کی خدمت میں ماضر ہوتی تواس نے ایک گاڑا ہوا نیزہ دیجھا توبوجھا کہ بینے کیا ہے ؟ آب سے فرایا ہم اس کے ساتھ جھیکلیوں کو مارسنے ہیں۔ بچھرآب، سنے آنحسنرے صلی اللہ علیہ والم کابہ ارشا درگرامی بیان کیا کہ جب مشرابراتم كواك مين والأكيا الوجيبيكل كي سواسب جانوراسي بجمان كي كوشش كررب عقد اورجيكل اس میں بھیونگیں مارتی مقی- یا درسیے کہ امام احمد ان دونوں روائتوں سکے بیان کرستے بین منفرد ہیں۔ شبحان دلشد! يا التدتيراي دين كتناعظيم الشان سبصص كي طرف توسف بهماري دمنما في فراتي اور مجراس سکے انباع کی نوفیق بخشی اور مجربہ فدری کس فدر مشترک بین جنیں اسلام نے لینے ببروكارول مين ببدا فرماد باسبه كدم زارون برسول سنت بمعمول سبت كمرسب بحقى سلمان خبريجلي كو وسيحضن بين نوسس مار دبين كي بي فراا ماده موبات بين اكبونكه اس ت مهار حدام عضرت ابرابيم على السلام كي سي حبلي كني آك مين عبونكين ماري هين اورين طامر سي كريج متضرت ابرابهم على التلام كاوتمن سيمي وه ممسلمان كالمحى وثمن سبع مسلمان تمعى قيامت بك اس کے وستمن رہیں گئے۔ دشمنان خدا کے سامتھ کوئی محبت اورکوئی مصالحت نہیں ہوئئی، نوا وہ چھیکلیوں کی طرح سے جھوسے جھوسے مانورسی کیوں مزہوں۔

له تصم الانبیام این نشرص ۱۸۵ ، دارالکتب الحدیز بخقیق مسطف عبرالوا حدمحق سنے اس واقعہ سے بارسے میں یہ نکھا ہے تہم ان روایات پر طمئن نہیں کیونکہ میمٹل کے مخالف ہیں اور بھرچوا انگیف نہیں اور نہجی کی کاشماران فاسن مبالوروں میں سے ہے جن کے قتل کا آنخصرت صلی الدملیہ وسلم سے اسے اور اگریہ بات بایہ صحت کو پہنچ جاست ، تو بھرقتل کا کوئی سبب مہوگا ہے لیکن موال بہدے کہ یکونسی خال ہے جب ان احلان کے مخالف سب بجسے کاری دُسلم نے اپنی بھی میں روایت فرما باہے۔ علاوہ اذیں امام احمد ان احلان کے مخالف سب بجسے کی الم احمد ان احلان کے مخالف الب کا بین موال بہدے محل والم احمد ان احلان کے مخالف الم احمد ان اور ابن ما حسنے بھی انہیں روا بیت کیا ہے ۔ عبدالواحد نے بڑعم خودج البدایۃ والنہایہ کو ایڈٹ کیا ہے فرکس قدرستم کینے فا فطا بن کثیر مہر۔

یہ بات افسوسناک سیے کہ ہمارسے اس دورمیں اسلامی ہم کے ان مختلف اعتبار سے درمیا باهمى ربط وتعتق اوراشنة اك وتعاون سميے مذبات ضعف المحلال شكار موسكتے ہیں۔ آج وشمنال لا مكتن بملغين ودعاة الى التذكو بإبندز تنجيروسال سل كررست بلك يخنة واربر لثاكارست ببك عالم اسلام میں بسنے والیے ان سیے سلمان عبامبوں کوان کے بارسے میں کجیز برنہیں ہوتی اوتیبر اگرموتھى مباستے اور وقتى طورىر اس سے متائز جھى ہوں توان كے يەناترات مما دن سكے بادلوں كى طرح فورًا ختم سبوحات بين بين وحبيب كمسلمانون كوتباه وبربادكرناا ور انهيس آلام دمنيا كالتخنة مشق بناناس قدرعام مهوج كابيك بايدوشابر وآج مسلمانوں كى سميرسى كابيرال سبه كركبنان أى صبرالورشاتين نستيون مين سلمانون سكه مقدس نون سكه ساخة بودردناك بولى کھیلیگئی ، عالمی ذرائع ابلاغ سے اسے اتنی اہمتیت بھی بذدی بمتنی وہ دوملکوں سکے درمیان فى بال ياكركم سك مقالم كودسين بين كس قدرالمناك سب بدبان كدايد بيودى كفتل یا گرفتاری برتولوری وُنیا استھ کھٹری ہوتی ہے ، لیکن مسلمانوں کوسر جگہ نہا بن سے در دی کے سامتھ ذبح کیا حار ہا ہے اورکسی سکے کان بریج ن بک نہیں رسنگی ، بلکہ ان ورندو را سفالوں اورظالمول كونمام سيرياورزكى تائيدوهمايت حاصل بوتى سب، بلكر كجيدايسه ملكول كى نائيدو حمايين بميى ماصل سبير جن بين مسلمان بيسته بير-





# عصرماضر کے بت

بوشخص مجمی حضرت ارامیم علیالسلام کی میرت کامطالعہ کرنا ہے، وہ آپ کی قوم کی ہوتی ہ کم عقلی اورسنگدلی پرتعجب کا ظہار کرنا ہے کہ اس نے بریجو نکرگوارا کیا کہ ایک عقلمند؛ وانشوراور حکیم انسان کو آگ میں ڈال دیا مباست، جبکہ اس کا مجرم مرف یہ ہے کہ اس نے کچھ اپنے مبتول اور مورنیوں کو توظیم حوار دیا تھا، جن کو وہ ا بینے معبود مجھنے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ مشرصر میں شقا وت قلبی اور للم واستبدا دیمے منطام سرے ہوئے ہیں، ان پرتعجب کا اظہار کیوں نہیں؟ ہم ابنی بات کی وصاحت کے لیے دومتا لیں بیش کریں گے یہ

بهملی مثال: آج اگرکوئی شخص کیسی اسلامی حکومت سے قصرِ کومت میں جساکر؛ وہاں سے برجم کو آنارکر مجاڑ دسسے ، تواس کا کیا انجام ہوگا ہ

دوسی مثال، یا کوئی شخص کسی ایسی تصویر کو بچار دسے بوماک کی آزادی اواستقلا کی ملامت سمجھی باتی ہے ۔۔۔۔۔ مثلاً ماکم دفت کی تصویر یا کہی ملک کے باتی کی تصویر کی ملامت سمجھی باتی ہے ۔۔۔۔ مثلاً ماکم دفت کی تصویر یا کہی ملک کے باتی کی تصویر کی تو خور فرائیے کہ ایسی کے ادمی کو برجم یا تصویر کی تو خور فرائی ہے کہ ایسی اور فوج کے بین ترم یا دیا جائے گاء کیونکہ عصر ما صرف است درازی سے قبل ہی فاک و خوان میں ترم یا دیا جائے گاء کیونکہ عصر ما صرف اس میں فرائل کی دان دان میں فوراً گولی جال دیں۔ کے حالات میں فوراً گولی جال دیں۔

اگراس میم کاکوئی شخص قتل ہونے سے بچے بھی مباست ، نوبھر لسے سماری زندگی جیلی کی بسی کال کو کھڑلوں میں بسرکرنا ہوگی جن برہتعین داروغوں کے دل شفقت اور دیمت جیسے الفاظ سے بالکل نمالی ہیں۔ جیل کی ان کال کو کھڑلوں بلکہ شب دیجر کی تاریجی کو لیے ہوتے ان بھیانک فارس

میں من بیں رات اور دن میں کو فاقر قلم میں کیا جاسک اورائی خوفناک فضاؤں بی کوئی منال میں ہیں کی جاسکا منال میں ہیں کی جاسکتی مجمول سے تحقیق وتفقیش کی جاتی ہے اوراگر ثابت ہوجائے کہ اس کا تعتیٰ کے ساتھ ہم یا جماعت کے ساتھ ہے، تو بھراس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم اور جماعت کے سرائو کو کھی تختہ دار پر لا کا دیا جا تا ہے اوراگر تحقیق سے معلوم ہو کہ اس کا کہتی تنظیم کے ساتھ کوئی نعتی منبیں، تو بھر تنہا اسے فاک و فون میں ترطیا دیا جا آئے ہے۔ بہر کیف دونوں صور توں میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جاتی کو فون میں ترطیا دیا جاتھ کوئی اس بات کی وضا و کے ساتھ کوئی سے کہ دو کیا اسباب ہیں، جن کے باعث اس نے ایسا کیا ہے ؟

قابل ذکربات بہ سے کر بڑے کے اس کوئی فرق نہیں ہے۔ والا بیک عصوصا صرکے یہ تازہ بانی کی تصویرا ور قوم ا براہیم کے بتوں کے ما بین کوئی فرق نہیں ہے۔ والا بیک عصرصا صرکے یہ تازہ میت زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ تصویروں کو بڑے بڑے بڑے تھے تی فریموں میں سیط کیا جا تا ہے ا ورمزاوں برسونے سے گذیدا ورمینا رہنا تے جائے ہیں۔

اس ساری تفییل سے بیمعلوم ہواکہ صفرت ابراہیم علیہ التالام کے قرم عمر ماسر کے طاخرتو

کی نسبت کم نبیٹ بھی کیونکہ قوم ابراہیم نے ننہا حضرت ابراہیم علیالتالام کے قتل کا فیصلہ کیا ادر

آپ کی جماعت سے وئی نغرض نہ کیا تھا

گرہما رہے ترفی یا فنڈ دور کے بیم ترب حکم ان تومعمولی سے عمولی شبری ہوگوں کوموت کے

گھاٹ آمار دیتے ہیں اور مجرم کی جماعت، اور اس کے احرہ واقا رہ بھی بھی نہیں سکتے ،

نواہ وہ ہے گناہ ہی کیول نہ مہوں۔

سوال بہ ہے کہ برگوگ ابرائیم نوح اور دیگر انبیا ملیم اسلام کی قوموں کے بتو کا ذکر کیو کہتے ہیں۔ اور عصرِ حاصر ما موقت کے سانھ جمند اور عصرِ حاصر ما موقت کے سانھ جمند کو سلامی دینے اور اس کی تنظیم مجابلا نے سکے سیے مجھی کھڑے ہوجا ہتے ہیں جب کو جمال میں جب کے قومی ترا نہ بھی ہوسیقی کے مشروں اور ساز کے ساتھ کا یا جا را ہم نوا سے ۔ ان مناظر میں مجھی مم شاریخ ، مفتیوں اور ملما کرام کے جہوں پر خوشی ومسری سکے آثار دیکھتے ہیں ا

#### 

### all confident

ہم ہروزمشا ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں سکے بے وقوف اور ملحق سم کے قربی دشتہ دائیں اور سربرا مول کے ساتھ نہایت گہرے مراسم ہونے ہیں۔ یہ لوگ ان کی مجیسوں میں آتے جائے اور ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں ، حالانکہ یہ دعوت الی اللہ کے مبدان میں کام کرنے والوں کا اور ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں ، حالانکہ یہ دعوت الی اللہ کے مبدان میں کام کرنے والوں کا مذاق الح استے ہیں اور ان کے جہروں پر مذاق الح استے ہیں اور ان کے جہروں پر ناگواری یا اللہ کے لیے ناراس کی کے قطع الثرات نمایاں نہیں ہوتے۔

بكربسااوفات بدلوگ اخبارات میں ایسے مسابین بھی کھتے ہیں، جن بیں ان الم درکر ت حکم الفل کے بعض اعمال کی مدح وسائش ہوتی ہے اور جب ان سے اس سلسلہ میں پرچیا جاتا سے، تو کہتے ہیں کہ مہیں اسلام نے یسکھا یا ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی سائش کریں اور جو کوئی بڑا کام کرے، تو اسے ہم یہ کہیں کرتو نے درست بات کی بی الفت کی ہے اور اس سلسلہ میں صفرت ابراہیم علیہ السّلام کا اسوۃ حسد ہمارے سامنے ہے۔ آپ انتہائی قیق القلب تھے، مہمت ملیم تھے، آپ کا سینہ انتہائی کشادہ تھا، لینے والدا در اہل وعیال کے سامتے آپ کیا سائے آپ کیا ہو۔ صددر میشفقان متھا، آپ کے انہی اوصاف کی طرف الشر نعالی نے اس طرح اشارہ فرما لیا ہے۔ ہات و انبراھی کم کے کیا ہم آپ آپ کے انہی اوصاف کی طرف الشر نعالی نے اس طرح اشارہ فرما اور جوع میں نیس کے لیا میں کے انہی اوصاف کی طرف الشر نعالی میں میں کہ اور انہم بڑے تھے۔

اورآب کی اسینے دشمنول سکے لیے بردُ عاکان الفاظ میں تھی ،

Marfat.com

قَبَّن نَبِعِنَى فَإِنَّهُ مِتِى وَ الله مِلْ الله مِلْ الله الله الله والله الله والله و

اُفِ لَكُورُولِما تَعَبُدُونَ تَفُ بِهِ مَراور مِن كُومُ الله كَالله وَالله وَمَا الله كَالله وَالله وَاله

ارشادباری نعالیسید،

فَنْ كَانَتُ لَكُمُ الْسُولَةُ حَسَنَةً فِي إِبْوَاهِيمَ وَاكْدِينَ مَعَدَةً فِي إِبْوَاهِيمَ وَاكْدِينَ مَعَدَةً إِذْ قَالُوا لِفِي وَمِيهِ مِرْ إِمثًا إِذْ قَالُوا لِفِي وَمِيهِ مِرْ إِمثًا

تمہیں ابراہیم اور ان کے دفعار کی نیک میال میلنی دمنرور ) سبے ، بعب انہوں نے اپنی قوم کے توگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور



ان دبتوں سے جن کوتم الترسے مزایہ جتے مبوسي سينعلن ببس داور، تمها سے دمعدوں كمبعى قائل نبيس وسيحض اورمب بكرتم الشدوا مدررايمان ندلاؤيهم من تم مدسمين ا کمنایم کھلا عداوت اوردشمنی رسبے گی۔

مرَّمُ عُ وَالْمِينِكُمُ وَمِثْنَا تعبد ون مِن دُونِ اللَّهُ كَفَنْ نَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَ نَا وَسَنِيكُمُ الْعَدَا وَلَا وَالْبَغْضَاءُ آبدًّا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدُدًا .

ير تها محضرت مليل الرحمن على الستام كاأسوة مستركداب في لين باب، قوم اوربر أس جيزست جس كى وه التدتعالي كسواليم اكرت تصفي برأت كاظهاركر ديا وران سيختمني اورعداوت كااعلان فرماديا-ارشاد بارى تعالى سبے،

الما ابراميم سقيلية باب سعيد دصرون كما

اِلدَّ قُولُ إِبْرَاهِيمُ لِرَبْنِهِ كَرِيسْ تَعْفِينَ تَ لَكِ - كمين أب كمين أب كم يستعفرت ما تكول كا کے بارسے میں اکثر مغستری کا بر قول سے کہ اس کے معنی بر ہیں کہ صفرت ابراہم علیا اسلام کا

يه قول أسوه منهين سبيط صالا نكراب كايرقول دعوت سيما غاز مين مضاء جكراب امرير كصفي كمنتايد باب كاول زم موماست كاوروه مى كوقبول كرساء بيكن جب أب كے سامنے يقيقت

والمنح مجكى كدوه النركا وتنمن سبيئ توآب سنے اسسے برآت كا اعلان كرديا۔

منرورى سبه كه دعوت وتبليغ ك أغاز مين لب ولهجه نرم اختياركيا ماست الكن بيب لوگ لبید مترک بری برا صرار کرین تو بھریہ جائز نہیں کما الترمئی مذوقعا لی سے و تنمنوں سط ظہار

يادرس كم بوشخص الندتعالي ك وشمنول سع محبت كرس كان اس كاشمارالندتها لي ك وشمنوں بی میں موگا، لبذا دعوت و تبلیغ سے مبدان میں کام کرسنے والوں کو بربات بھی مجی ارت

له اصوارالبیان ۱۲۹/۱۳۹۰

اوربودسے مذروں اور باطل دلیوں کامہارانہیں ڈھونڈنا جا ہیئے۔ جب انہیں کلمۃ ہی کہمۃ ہی کہمۃ ہی کہمۃ ہی کہمۃ ہی کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ مارت ہے کہ انسان برمل کلمۃ ہی نہر سکے۔ انسان برمل کلمۃ ہی نہر سکے۔

بمصلحت ببندلوگ جوملی خطاکاروں سے بیکتے ہیں کہمہاری بات ہی کے منافی ہے جب لینے مبلغین و دُماۃ بھائیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں توان کالب وابحب صد در مبناشائت ہوتا ہے۔ ان مصلحت بیسندوں کفار کے مفایلہ میں نرم اور سلمانوں کے ساتھ خن ویت اضنبار کرسفے مالوں کو فرزا میا ہیے کہ کہیں مذاب اللی میں مبتلا مذہوما میں۔



Marfat.cor

#### 

## ر حضرت ابرائبم کی فوت جرات ۔

معضرت ابراميم مليانسلام كالميرت ميسمين بربات بهت نمايال ورممتا زنظراني بي كراسي وعون مى كى سلسلىمى سليك باب ابى قوم اور مرودك ساته مبن مناظرك كيد ان تمام مناظروں میں آب سنے مترمنعا بل لوگوں سے منہ برکردسیتے۔ ملائل قاطعہ کے ساتھوان کی بالو کولسگام دسے دی اور اس سے بڑھ کرریکہ آب سستر است فوم کو دلائل میں اس طرح مجرط لينظ كمه ان سكے ليے سواتے كمٹ جتى سكے اوركوئى راستہ باقى ہى مذرم تا-بېركيف ان تمام مناظروں میں الترتعالی سنے آب کو کامیا بی عطافراتی اور آب نے ان براس مجتن کونما م كرديا ببس كى دعوت وتبليغ كامنجانب التداب برفريصنه عائد تفاء

ذرااس مناظره كويمبى ملاخط فراسيت سبي مضرت ابرام يم على السلام لي حمين وليل کی استواری کے ساتھ مرودکو عربناک شکست سے دی۔ التدنعالی سنے اس مناظرہ کو بیان کے نے بروست تنمودكي شكست فاش كوان الفاظ مين بيان فرمايا سهده

فبهيت الدي كشفر كافريران رهايا اسى طرح جسب ولاتل فاطعسوبرابن ساطعه كسيسا متعاب سفايي قوم كوخاموش كرديا تواس كا ذكركرسن بوست التدتعالي في فرابس،

فن يجيعوا إلى المسيم فق الوا الهول في المناه المرابي المناه المرابي المناه المن سيع ننگ تخري سايدانها و بين مهر در هو ده ميک

إنتكم أنتم المظلمون لا يخيم كموا ما هُولاء بنطفون



معنون المائیم ملیدالتدلام کی بیرفرت بیانی الٹرتعالی کی دمت کی رہین متنت تھی جس نے آپ بریفضل وکرم فرمایا کہ آپ کو ان ولائل کی فدرت بخشی جس سے ساتھ آپ مترمتھا بل کوت تل کرسکیں۔ ارتئا دِباری تعالیٰ ہے :

اوربیبماری دلیل تقی جربم سنے ابرابیم کوان کی قوم کے مقاطبے بیں عطاکی تقی ہم جبس کے حیا ہے مقاطبے بیں عطاکی تقی ہم جبس کے حیا ہے مقاطبے بیں ورجے بلند کردستے ہیں ، بیشک متم الرابر وردگار دانا داور خبردارسیے۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا النَّيْنَاهَا الْبُرَاهِيمُ عَلَىٰ قَوْمِهِ الْمُنْوَفِعُ الْبُرَاهِيمُ عَلَىٰ قَوْمِهِ الْمُنْوَفِعُ وَمِهِ الْمِنْوَفِعُ وَمَرَاهِ الْمُنْ فَتَسَاءُ الْمَا وَمَنْ فَتَسَاءُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله تعالیٰ ابنی ان معتون اور نواز شون سے بخوبی آگاہ ہے، جن سے اس نے لینے

بند اور رسول معنرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا۔ آپ انتہائی فربین و فطین شقے،

آپ کا حسن اسلوب ہے مثال علم کے سمندراور نیت کے سیخے مقے۔ انہی اوصا نِ جمیدہ

می بدولت نہا ہوتے ہوئے ہی ایک اُمّت کی مانند تھے اور عزیمت واستقامت کا

ایک کوہ گرال سقے، حالا نکہ بیوی اور جھنیج کے سواسب لوگ آپ کے منی لف تھے۔

ایک کوہ گرال سقے، حالا نکہ بیوی اور جھنیج کے سواسب لوگ آپ کے منی لف تھے۔

ایک کوہ گرال سے مال کی جمع مضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی قرت وجرات کا مظاہرہ

لیکن رہسب کے سب مل کری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی قرت وجرات کا مظاہرہ

بہیں کرسکتے ، تواس سے یہ بان معلوم ہوتی ہے کہ اس مستے کا انحصار کی فیت پر ہے گیت

بر برنہ ہیں۔

بهارسے آج کے مبلغین ودعاۃ میں سے بہت ہی کم گوگ ایسے ہوں کے بوصد ق بیت اعتمار میں اسے بہوں کے بوصد ق بیت اعتمار مناسب مواقع برصب مال گفتگو کی قدرت اور علی الاعلان اظہاری کی جرات میسے اوصاف سے تنصف ہوں۔

مبہت سے سینے مجابہ توموجد ہیں، کین قلت علم اور اسکام دین سے کمل آگاہی مزہونے

کے باحث معاطلات کی تقیقت ان کے سامنے آشکارا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے
حضرات علما کرام مجمی موجد ہیں، کیکن ان میں اظہاری کی جرآت نہیں ہیں۔

تھذات علما کرام مجمی موجد ہیں، کیکن ان میں اظہاری کی جرآت نہیں ہیں۔

آہ ؛ مات اسلامی کو آج الیسٹی خسینوں کی کس قدر شدید بنورت ہے ہوا سوۃ اراہی کی مامل ہوں اوروہ ہر دور میں اور ہر گر خستی خدا پر الند تعالیٰ کی مجت تمام کرنے کے لیے،

ہردقت مرکرم عمل ہوں۔





# حضر المحمليا وعوت الى الله

جب آپ کے باپ نے آپ کو ڈائٹ ڈپٹ بلائی اور کہاکہ ابراہیم اگر بازند آ وَگے اور بہت قوم نے بھی دھمکیاں دیں کہ ابراہیم اگریمار بہت فرم نے بھی دھمکیاں دیں کہ ابراہیم اگریمار بہتوں کی مذمت سے بازند آ و کے اور جب توم نے بھی دھمکیاں دیے جا و گے، بہتوں کی مذمت سے بازند آ و کے اور جب باق کے یا تخذ دار بہلاکا دیے جا و گے، تو اس قسم کی شدید نوعیت کی دھمکیاں بھی آپ کے بات استقلال میں کو تی جبش بدیانہ کرسکیں سات ہو ہو تھی ہے مذہبے ہوئے ایک میں ہے کو تی جب ایسے اصول وعوت میں سکی ایک میں بھی کو تی تبدیلی بدیا مذکب نے کوئی جلے بہانے اور عذر بہش کے دہ کسی فار میں جھی کو تی تبدیلی بدیا مذک مذاب ہے کوئی جلے ہمانے اور عذر بہش کے دہ کسی ایک بات کو بھی آپ نے اصول دو فاکو آپ کی میرت کا جو بہ ذارد یہ ہے۔ آپ کے امانت استقامت اور و فاکو آپ کی میرت کا جو بہ ذارد یہ ہے۔ آپ کے نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نزد کیک اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور لیے نفس اہل وعیال نات میں مقافر کی دعوت دین کی دعوت دنیا کے مرکام سے اسم اور کیا کھیں ان کی دعوت دنیا کے دین کی دعوت دیں کی دعوت دنیا کے دین کی دعوت دنیا کے دین کی دعوت دنیا کے دین کی دورت دیا ہے دین کی دعوت دنیا کے دین کی دعوت دنیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کہ دیا کہ دین کی دیا کے دین کی دعوت دنیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کہ دیا کے دین کی دیا کے دین کی دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کہ دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کی دیا کے دین کی دیا کہ دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دین کی دیا کے دین کی دیا کے دین کی دیا کی دیا کے دین کی دیا کی دیا



نباب، قوم، مال ودولت اور دنیا کی مترمتی متاع سے عزیز ترکھی اور آب کی نندگی کا اور صنا بحيوناتهى-انتهائي خطرات كومول ليت بهوسة آب نيايي قوم كي متول كوياش يكنس كرديا تفا بجبكه آب اس حقيقت سے بخوبی آگاہ تھے كہ بینت قوم كوبرسے عزیز ہیں اور پھر اس جُرَات مندانه اقدام کے بعد آب نے مذتو لینے آپ کوئیں جھیایا ورندکوئی را و ف رار اختیاری، بلکمین ال لمحات میں مجمی آب سنے دعوت الی الله کا فریعند استجام دیا جبکہ قوم کی عدالت آب سے بتول کی اس سے صرمتی کے بارسے میں تحقیق وقعتین کررہی تھی۔ آه بالبيكسي اوراندارسي سو بيت تف اور آب كي منت پرست قوم كي سوچ كيمها ورمقي! تاريخ سكصفحات كى ورق كردانى كرف والاستخس اس حقيقت سعا كاهسب ك تعصرات انبياركام اوردعاة ومسلحبن عظام دعوت دين كيسلسله مس مسترت ارابيم لياسالا كے نقش قدم مرسطنے رسبے ، انہیں دورونزدیک کا سرخص جاننا نھا، وہ برملاسی کا ظہار فرطت مكرشون اورظ المون مست قطعًا نهين درج صفحة الام ومصائب ن سمه بائية التقال لين تطعًا كوني بين بدانه كرسكت بلكانهين مزريع بميت استقامت بخشق كاده لينظمونف يركوه كران بن كرش فيربين بي وصبيك بهت لوگوں سنے ان کی دعوت برنسیک کہا ورانٹر تعالیٰ کے دین کوان باکباز مصنرات نبیا ومسلمین سکے وج دسسے فتح ونصرت نعیب سوتی ایکن اس کے مقابلہ میں چھیے ہوئے عا بیں بین بین اوک حاسنے ہی نہیں اور بیالوگوں کے طریکے باعث جھیے رستے ہیں۔ ڈرتے ہی كمكسب ان بركوتي أزماتش مذاحات بروقت ننكوك وشبهات اوراوام مين مبتلاست بي اورجب كوتى ادنى سى تحبى أزمائش أستے توان كے عزائم منتمل بوماتے ہيں تواس سے كم تمت بواسیناندرکوئی تندیلی بیدار کرسکے، وہ ملک وقوم میں کیا انقلاب لائیں گے ؟ وه لوگ جو دعوت اورمسلحت میں تمیزنہیں کرسکتے، اپنی زندگیوں کا اکتر صفتہ بوشیرہ دعورن ملى گذار د سينته ملي اور مدار در كن قسم مسكونيكران مستحد بين كرمينگذر وليدار ز



خطرناک بیں اور اس تسم سے شبوخ سے متبعین کو بھی جا ہیں کہ وہ ان سکے فتوں میں منظرا موجی بمیشہ نگاہ میں رکھیں۔

یهاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا صروری ہے کہ داعیان دین کو کہ بھی واقعی س بات کی صرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کو محنی رکھیں ، جیسا کہ آنخصنہ رت سلی الٹی ہو پہلے نے وہوت کے آغاز میں اسے فنی رکھا تھا کیکن یہ استثنائی صوت ہے ، وہوت کا اصول نہیں ہے۔ ایمیت ناگز برضرورت ہے۔ دعوت کا طریق کا را در بروگرام نہیں ہے ، خصوصًا حسب ذیل اشاد بارتھا لی فاصد تے بیس انٹی مسی سے میں جو کم تم کو دانٹد تعالی طرف سے ، طاہنے فیا صد تے بیس انٹی مسید و دوگوں کو سادداور شرکوں کا ذرا ہ خیال

کے بعداس کی صنورت ہی نہیں کہ دعوت کے تمام میبلومخفی موں کیکہ ایسٹی فیبنوں کا دجواز بس منروری ہے جوب ملا اور علی الا علان دعوت و تبلیغ کا کام کرسکیں۔ اللہ نعالیٰ کی راہ میں ہے فیوالی مترکیب ف کوخندہ ببنیانی سے گواراکریں اور تبلاحضرت امراہیم علیہ انسلام کی ماندان کی ساری زندگی دعوت الی اللہ کے بیابے وفقت ہو۔



# BIBLE BAR

محضرت كوط عليه السلام كاسلسك نسب اس طرح سب، كوط بن با دان بن آذر آب السين على المران بن آذر آب السين على المراسيم مليلسلام كى دعوت برلتيك كمرمشترف برايمان موئ تقصيباكم آب من حصنرت ابراميم عليه السلام كے ساخه بابل سے مجرت كى سعا دت مجى ما مسل كي تقى ارشا دبارى تعالى سب، السلام كے ساخه بابل سے مجرت كى سعا دت مجى ما مسل كي تقى ارشا دبارى تعالى سب،

تمام سفرول میں آب سسرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے ، حتی کہ مسرسے واب کے بعد سرزمین غور زغر میں سدوم کے مقام برسکونت بندیر ہوگئے۔ آپ کا قرآن کریم میں ستائیں بار ذکر آ یا ہے اور جن سور تول میں آب کا نذکرہ سواہے ، وہ حسب ذیل ہیں ، (۱) اعراف ، دکر آ یا ہے اور جن سور تول میں آب کا نذکرہ سواہے ، وہ حسب ذیل ہیں ، (۱) اعراف ، (۲) مثمود (۳) مجر (۲) شعرار (۵) نمل (۴) شخریم یله سدوم کے لوگ سب گذیا ہے۔ سب سے زیادہ بدکار تھے۔ سب سے زیادہ بدترین سرت کے مالک مختے۔ اللہ نفالی اور اس کے انبیاء کرام سے جنگ کرتے ، زمین میں فتری والے الے کا کرتے ، زمین میں فتری والے کے اللہ کے اللہ کا در اس کے انبیاء کرام سے جنگ کرتے ، زمین میں فتری والے کے اللہ کھے۔ اللہ نفالی اور اس کے انبیاء کرام سے جنگ کرتے ، زمین میں فتری والے کے اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کو در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کے در اللہ کی در ا

له قصص الانبیار و سنجار من ۱۸ منستری کے دو قول بین که و قال انی مباجرالی ربی کی خمیرکا مرجع مصرت ابرائیم بین یا صنرت لوظ به بهرصال به بات یقینی سے کہ مصنرت لوظ نے مصرت ابرائیم کی حیت میں را و مندا میں بجرت فرماتی تھی۔ راستے منقطع کرتے وستوں کی خیانت کرنے ، حیاا ورٹنرمندگی کو بالاسے طاق رکھتے ہوئے بنی محفلوں میں علی الاعلان منحرات کا ادرکاب کرتے اور ان میں کوئی ایک بھی رحبل رشیر رنہ تفالہ ارشا دیاری تعالی ہے :

وَكُوطًا إِذْقَالَ يِقَوْمِهِ النَّاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبُقُهُمُ الْفَاحِشَةُ مَاسَبُقُهُمُ الْفَاحِشَةُ مَاسَبُقُهُمُ الْفَامِنُ الْحَدِقِ الْفَالْمِنُ الْحَدِقِ الْفَالْمِنُ الْحَدِقِ الْفَالْمِنُ الْحَدِقِ الْفَالْمِنُ الْمُحَدِّقِ الْمَانُولُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْمُحَدِقُولُ مَا الْفَالِمُ الْمُحَدِقُولُمُ الْمُحْدِقُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُمُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُلُولُ الْمُحْدُلُ الْمُحْدُلُولُ الْمُلْمُعُلُولُ الْمُحْدُلُولُ الْمُحْدُلُولُ الْمُحْدُلُولُ الْمُحْلُولُ الْمُحْلُلُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُ

اورداس طرح جب ہم نے لوط کو پنجم بوناکر بھیجا، تواس دقت انہوں سے ابنی قوم سے کہا کام کبول کرتے ہوکہ تے ہوکہ کاکام نہیں کیاریعنی خواہشات نفسانی پوداکنے کے لیے عور تول کو حیے ورکر لونڈول برگرتے ہوئا حقیقت بہرے کہم لوگ مدسے نکل جانے والے ہو۔
والے ہو۔

ا ورفرمایا :

وَكُولُا إِذْ قَالَ لِقَنُومِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلَا الْمُا الْمُلَا الْمُلَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اورلوط کوابا دکرو، بب انہوں نے اپنی قوم سے مہاکہ تم سے بیائی در کے کام ہجوں کرتے ہوا کہ انہوں کے کام ہجوں کرتے ہوا کرتے ہوا کرتے ہوا کہ انہوں کو بھوٹے ہوا کہ انہوں کے لیے بچھوڈ کرلڈرت دماصل کرنے ہوئے تنہوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے تنہوں تنہوں تا ہوئے تاہم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے تنہوں تنہوں تا ہوئے الی سے کہ تم احمق لوگ ہو۔

له شورة الاعراب، آيست ١٠٨٠ مرم ١٥٥ علم سورة النمل ، آيست مع ٥٥ - ٥٥ اورلوطاکودادکرو، جب انہوں نے ابنی قوم سے کہا کہتم دعجب، بے حیاتی کے مرتکب مہوتے ہوئے مرتکب میں سے کسی میں سے کسی میں سے کسی ایل عالم میں سے کسی سے ایل عالم میں سے کسی سے ایساکام نہیں گیا۔ کیا تم دلذت کے اور مما فو سے اور مما فو سے اور مما فو سے اور مرما فو کی دم نرقی کرتے ہوا ور ابنی مجلسوں میں ایسندیو کی دم نرقی کرتے ہوا ور ابنی مجلسوں میں ایسندیو

وَكُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْمُعَالَةُ فَالْكُورُكَةُ الْفَاحِشَةُ وَ الْفَاحِشَةُ وَ الْفَاحِشَةُ وَ الْفَاحِشَةُ وَ الْفَاحِشَةُ وَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَامِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْل

كُذَّبَتُ قُومُ كُوطِ فِ الْوَن قُومُ كُولُ فَ الْمُسُلِيْنَ عُلَادُ مِسَالِيْنَ عُلَادُ مِسَالًا مِبِهُ الْمُسَالِيْنَ عُلَادُ مِسَالًا مِبِهُ الْمُسَالِيْنَ عُلَادُ مِسَالًا مَنْ الْمُعُونِ وَمَا اللّهُ وَ الرمين تمساسُ الْمِيْعُونِ وَ وَمَا السَّلُكُمُ مِن الْمِيرِ وَمِن الْمُعُونِ وَمَا السَّلُكُمُ مِن الْمِيرِ وَمَا السَّلُكُمُ مَن الْمُؤْلِقِ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَمَن الْمُؤْلِقِ وَمَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَمِنَ الْمُؤْلِقُ وَمَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَمَن الْمُؤْلِقُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

داور، قوم کوطسنے بھی بیخبروں کو مجھ الیا ہوب اُن سے اُن کے بھائی نوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہاراا مانت دار بیخبر بہوں ، تو ضراسے ڈردو اور میرا کہا مالو اور میرا کہا مالو اور میرا کہا مالو میرا بہر مانگا۔ میرا بدلہ دفر لئے باک ، رب العالمین کے دیے ہوا در تمہا رہ بی سے لڑکوں ہم مائل ہوتے ہوا در تمہا رہے پرددد کا رہے ہوا در تمہا رہے پرددد کا رہے ہوتے ہوا در تمہا رہ بیوباں بیدا کی بی ان کوچھوڑ دیے تمہاری بیوباں بیدا کی بی ان کوچھوڑ دیے تمہاری بیوباں بیدا کی بی تم مدسے زکل ماسے واسے واسے لوگ ہو۔ تو میسے کہ تم مدسے زکل ماسے واسے واسے لوگ ہو۔

المعسورة العنكبوت ، آيت ١٦٠-٢٩ كم سورة الشعرار آيت ١٦٠-١٦١

حصنت کوط علیہ السّلام کی قوم فی استی بین مبتلاتی و عمر قول کے بجائے مردول ہے بی مبتلیکی کی استیاری کی عقا۔ مقعی ایس قدرگندہ کام سبے کہ اس سے بیلے اور کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اکثراً یات جن میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی قوم کی طرف بھی اشارہ سے کہ آپ کی قوم کی طرب ہو جبی تھی کہ اس نے ان عور توں کو تو ترک کردیا جنبی الدّتوالی سے کہ آپ کی قوم کی طرب ہو جبی تھی کہ اس نے ان عور توں کو تو ترک کردیا جنبی الدّتوالی سے لیے بیدا فرط باسے اور اس کے بجائے وہ مردول سے ابی عرور کو کو وراک ہے تھے۔

تحعنرت لوط علي السلام كى دعوت كى سب سصائم بات ريقنى كه آب اس فراق وسيريا في کے کام کی بخت مذمّت فراتے سے بھی کمیونکہ اگروہ لوگ ایمان بالندا ورمدم شرک کی دعوت کوقبول مھی کرلیتے ، تواس کے کوئی معنی نہ نخصے جب تک وہ اپنی ان ضبیت عادات کو نہ ترک کرستے ، جن میں ساری قوم متبلائمتی ارتکاب کرتے ہوئے کسی سترلویٹی کی صرورت مجھیوس نے کرتی ملکہ يه بدكارى ان كى زندگى ميرام قدري برمي تھي كەحىنىت لوط علىبدائستلام سفى جىب لىسے ترك كرفيىنے كى دعوت دی تواب کی قوم سنے اس رانتها تی تعجب کا اظہار کیا۔ مردوں سے مستیسکیں کوما صل زا اگرصرف جندلوگول کی مادت موتی . توجرم بوری جھیے اس جرم کا ارتکاب کرتے اس قرم ب كى سىب اس جرم ميں مىبتلا سروكى تمتى كىرائندتعالى كافرمان سبے كىراس قوم ميں ايپ بھى رم لىننيد منر مخفا - يها ل ايك بم بات كى طرف توجه مبذول كرانا صنورى بدكراند تعالى في مرايك بى كواس كيد مبعوث فرما ياكه وه اين فوم كوماليت كاراسة بتائي اورأس كے ان اخلاق وعادات كى اصلاح فرايئ بوخراب برميكي بول اس منصفعلوم مواكه صنات نبياركام كى كوشش موتى عقى كدوه ان بيماريول كا علاج كريركتس مين قومين متبلامول منحاه اس ليسله ميركتني بي قربانيال كيول مذوبنا بريس بمالسة ور تحصيف طاعيان دمن كالمرزعمل صناوت انبياركرام كمصطرلق كارسك مخالعت سير بميونكه بدوداذ كار بالمي كرست بين اوران مسائل سيسكوت اختياد كرنے ہيں جن برلب كثنائى لمافوتی لما قتال محف خضب مج مجار کا با من بردیعی به دماه دمبلغین اس می کی بے منرسی دعوت بسیتے ہیں اورال بی عوت سے اجتناب کرتے ہیں جواکن کے سیے معیاشب والام کا باعث ہو۔

## قوم كى طرف حضرت لوطىلله كى مخالف ف

قوم لوط سفے مذصرت بیکہ اسینے نبی کی دعوت وتبلیغ کو قبول نہ کیا اور اس سے اعراض کیا، بکہ اب کودهمکیاں میں دیں کہ وہ آپ کو لینے علاقے سے مبلاوطن کردیں گے اور انہوں سفے ان دهمكيول سكے اسباب بيان كرسنے سے يمي كوئى ندامت وخيالت محسوس مذكى - التارتعالی نے ان کی ممکی کواس طرح ذکر فرمایاسے:

كيف كك كدلوط اكرتم بازنه الاسكة توشيربرر

كَيِن لَمْ تَنْتَكِ بِالْمُوطِ كَتَ كُونَنَ مِنَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُوجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُوجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُجِينَ الْمُعْزُمِينَ الْمُعْزِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْزُمِينَ الْمُعْزُمِينَ الْمُعْزُمِينَ الْمُعْزُمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْم

يعنى آب كوبستى سع بالبرنكال دياجاست كالورآب كى املاك برقبضه كرايا جلت كار یہ وصملی اسی طرح کی سہے ،جس طرح آج کی زبان میں کہاجا تا ہے کہ (NATIONALATY) مستحروم كرديا ماستظاراب كى مبل وطنى كاسبب أن كے نزديك بينها ،

أخوجواال أوط من قريتكم الوطك كموالول كولين شهرت اكال ويراك

إنْهُمُرأنَاسُ يَتَطَهَّرُ وَنَ ﴿ يَكُ بِنَامِ السِّتِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يعنى يدلوگ كبنتے منے كرحضرت لوط نبكى كامكم دسيتے ہيں، فراتی سے منع كرستے ہيں النتعالیٰ کی توحیداختیارکردنے اور شرک ندکرنے کی دعوت دسیتے ہیں، مردوں سے ہم جومبنسی منرورت پورا كرست بين اس سعيمين منع كرست بي اورفواص ومنكرات، بغاوت اورگذاه كے كامول سے یہ امتناب کرتے ہیں۔

باغيوں اور سرشوں کی ہے عا دت معروف سے کہ وہ حقائق کوسنے کر دسیتے ہیں مبلغین وہ قا كى طرف تبسه كام منسوب كرشته بين اوربزعم خود اسبنه آپ كومسلح فزاردسيته بين - قوم لوط سنه تو

سلم سورة النمل اليت ٢٥



نهایت صراحت و دفیا حت اور واشگاف انداز میں کہا کہ باکباز لوگوں کے لیے ہماری زمین میں کوئی مگر نہیں اور ہم عرّت وعقّت نامی ہی چیز کو تسلیم کر لینے کے لیے تیار نہیں۔
عصر صاصر کے طافوت بھی بہت سے بہلوّ وں سے قوم لوط کے ساتھ مشا بہت کھتے ہیں، مثلاً مبلغین و دعاۃ کو مبلا وطن کرنا، فحاشی و بے حیائی کے دلدادہ لوگوں کی موصلہ افرائی کرا مجرموں اور نثراب اور دیگر منشیات کے ناجروں کے ساتھ تعاون کرنا اور ملی دین مفسدین، مفسدین، اور ب دین لوگوں کو اونچے عہدوں پر فائز کر دینا و غیرہ کسی شا عرفے کہا ہے ۔
اور ب دین لوگوں کو اونچے اونچے عہدوں پر فائز کر دینا و غیرہ کسی شا عرف کہا ہے ۔
فران لمرت کو نوا قوم لوط بعینہ مفسدین فیران کے ساتھ وہ کسی شا عرف کہا ہے۔
فران کی مشاکر ویا میں کے مربعہ بیا

(اگرتم بعین قوم لوط نهیں مجمی ہوتو قوم لوط تم سے کوئی بعید معبی نہیں ہے)
ہمارے دور کے یوطا غوت قوم لوط سے صرف ایک ہی پہوسے مختلف ہیں کہ یہ لوگ برائی
و بے جیائی کو اس کے نام سے موسوم نہیں کرتے اور بزعم نولیش یہ لوگ ابینے آپ کو اصلاح و
انقلاب کے علم بردار سمجھتے ہیں - دعوت الی النہ کے میدان میں کام کرنے والوں کو یہ مجم اور
دام بران قرار دیتے ہیں -

قوم لوکم کی حماقت وجهالت اس مدتک پیزیج می کتھی کہ انہوں سنے عذا ہدائی کی مبلد آمرکامطالبرشروع کردیا۔ ارشا دباری تعالیٰ ہے ،

اورلوط (کویا دکرو) جب انہوں نے ابنی قوم سے کہا کہتم رجمب سے جیاتی کے مرکب ہوتے مہورتم سے کہا کہتم رجمب سے جیاتی کے مرکب ہوتے مہورتم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کے کہا تم دلات سے ادا وسے سے ادا و سے مربی اور نم افروں کی روبزی کی مربرتے مہوا ور ابنی مجلسوں میں نابسندیدہ کام

وَكُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّكُمُ الْمُتَاتُّونَ الْفَاحِشَة دَمَتَ الْمُتَاتُّونَ الْفَاحِشَة دَمَتَ الْمُتَاتُونَ الْفَاحِشَة دَمِثَ الْمُتَاتُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُثَاتُونَ الْمُعْلِمُ الْمُثَاتُونَ الْمُعْلِمُ الْمُثَاتُونَ الْمُثَاتُونَ الْمُتَاتُونَ الْمُثَاتُونَ الْمُثَاتُونَ الْمُثَاتُونَ الْمُثَاتُونَ وَثَاتُونَ فَى ثَادِيَكُمُ الْمُثَاتِثِ لَيْ الْمُثَاتِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

کرستے ہوتوان کی قوم کے لوگ جراب میں لیرے تو یہ بوسے کہ اگرتم ہے ہوتوہم برمذاب لے اور لوطرتے کہا کہ لیے میرسے بروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے لفر عنا بہت فرما۔

فَمَاكَانَ جَوَابَ فَوَمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ الْمُعَالِعَدَابِ اللهِ النَّكِهِ النَّكُةِ النَّكُةِ النَّكُةِ النَّكُةِ النَّكُةِ النَّكُ مِعْتَ النَّهِ النَّكُةِ النَّكُةِ النَّالِيَةِ النَّكُةِ النَّالِيَةِ النَّالِيِ النَّالِيِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ النَّلُولِيِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِي النِّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ الْمُنْ الْم

انهول نے جورمطالبری کہ اگرتم سے موتوہم پر عذاب ہے آؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان برترین لوگوں کا برخیال تھا کہ حضرت لوط علیہ السّالام سے نہیں ہیں ان برکمجی عذاب نہیں اسکن انہمی کوئی مصیبت نہیں ٹوط سکتی - ان کے مالات میں کہ جدی کوئی تغیر دونما نہیں جہا کہ اسکن انہمی کوئی مصیبت نہیں ٹوط سکتی - ان کے مالات میں کہ جدی کوئی تغیر دونما نہیں کو مالیا تو المان کی مرضی ومنشا کے مطابق زمان اُن کے لیے اس طرح ہمیشتہ ہمیشہ مازگار دہے گا۔

انہموں ومنشا کے مطابق زمان اُن کے لیے اس طرح ہمیشتہ ہمیشہ مازگار دہے گا۔

انہموں ومنشا کے مطابق زمان اُن کے مقابلہ میں مجھے نفرت عنایت و نہرما یہ محضرت نوح علیہ الشلام کا بریا تھر بھی جب لیے رہے کہ اور لوط علیہ السلام نے بھی جب ہے دیکھا کہ آپ کی قوم کی احکام الی کے مقابلے میں کی اور لوط علیہ السلام نے بھی جب ہے دیکھا کہ آپ کی قوم کی احکام الی کے مقابلے میں

محضرت توح علیه الشام کابیمانه مرجی جب تبریز بولیا اتو آب کے اسی طرح کی دعار کی اور لوط علیه الشام کابیمانه مرجی جب به دیکها که آب کی اور لوط علیه الشام نے بھی جب به دیکها که آب کی قوم کی احکام المی کے مقابلے میں جرآت بہت بڑھ گئی ہے۔ فیس ونجور کی نمام صدود سے بچاوز کرگئے ہیں اورا خلاق وکر ادکی تمام قدر ول کو انہوں نے ابینے یا وّل شلے روند ڈالا ہے تودُعاکی۔

آب سنے اپنی ضعف قرت کی تدبیراور قوم کے مقابلہ میں کم زوری کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہِ اللی میں جب مذکورہ دُھا ہی آتو آپ کا دل اس تقین سے سرشار تھا کہ اللہ تعالیٰ شاب کا ساتھ حجو درے گا اور نہ آپ کو رُسوا ہونے وسے گا میونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بند اور سیجے نبی تھے اور بھران نیک بندوں کی مدد کرنا جو اسباب نعرت کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی منت تن ابتہ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل مرد کما نہیں ہوسکا۔

المصورة العنكبوت ، آبيت ١٧٨ - ١٠٠٠



#### 

الترتعالی مشیت یقی کرقوم لولی نبابی کے لیے متعین فرشتے سب سے بہتے ہمن نای بستی بین مشرت ابرائیم کے پاس جب برانسان مرتول میں بستی بین مفرت ابرائیم کے پاس جب برانسان مرتول میں گئے تواب نے انہیں بالکل مذہبی با ، باں البقہ جوعمدہ سے عمدہ کھا نامیستہ ہوسکا تھا دہ انہیں نے انہیں بالکل مذہبی با اس سے یہ بی معلوم ہوا کہ مجود و سفا اور مہمان نوازی ایک فطری نوبی اور کم بعد میں بہت سے جس سے حضرت ابرائیم ملا السمام اور دیگر انہیا کرام تقسف تھے۔ انہیں نوبی اور کم بی انہیں برط معالم میں میں انہیں ہوئے کوشت کی طرف ہو تھے نہیں برط معالم سے تو انہیں نے درسا محسوس کیا تو فرشتوں نے فرزا ابنا نعارت کرادیا اور ابنی اور کا متعسد اور وہ متعسد بھی بتا دیا جس کے لیے الندرت للعزت نے ان کی ڈیو ٹی لگائی تھی جھزت ابرائیم اوروہ متعسد بھی بتا دیا جس کے لیے الندرت للعزت نے ان کی ڈیو ٹی لگائی تھی جھزت ابرائیم اوروہ متعسد بھی بتا دیا جس کے لیے الندرت للعزت نے ان کی ڈیو ٹی لگائی تھی جھزت ابرائیم اندوہ متعسد بھی بتا دیا جس کے لیے الندرت للعزت نے ان کی ڈیو ٹی لگائی تھی جھزت ابرائیم نے تو م لوط کی بابت ان فرشتوں سے جھگڑ انشرو ج کردیا ، کیونکہ آپ برسے طیم نرم تو اور رحمد التھے نے توم لوط کی بابت ان فرشتوں سے جھگڑ انشرو ج کردیا ، کیونکہ آپ برسے طیم نرم تو اور رحمد التھے نے توم لوط کی بابت ان فرشتوں سے جھگڑ انشرو ج کردیا ، کیونکہ آپ برسے طیم نرم تو اور رحمد التھے

آب میامیت سختے کہ قوم کو کھ اس برترین انجام سے دومیار نہرمبیسا کہ آب برڈرمجی محسوس کرستے شخصے کہ کہیں صفرت کو کھ علیہ السّلام کومجی کوئی تنکیبیف نہ بہنچے۔

فرشتوں نے صفرت ابرامیم علیہ السّلام کی بات کوریکہ کرختم کرویا کہ اس بستی کی تباہی کا اللہ تعدیم اللہ من اللہ معلیہ السّلام کی بات کوریکہ کرختم کرویا کہ اس بستی کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فروالیہ ہے اور اللّہ تعالیٰ کی قضا وقدرکوٹا لانہیں جاسکتا، بلکہ صفرت ابراہی علیہ السّلام توخوداس بات سے بخوبی اگاہ تھے کہ جب امرائی امبائے تواس میں ایک محمد المرائی امبائے تواس میں ایک محمد تقدیم قانے برنہیں ہوسکتی۔

اس مبارک ملاقات کے دوران فرشتوں نے حضرت اراہیم علیہ التاام کو بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے بیٹے بعقوب کی بشارت سنائی۔ نیز بیٹو شخبری بھی کہ قوم لوط کی تباہی کے دوران صفرت لوط کی تباہی کے دوران صفرت لوط کی تباہی کے دوران صفرت لوط کی تعلیمت نہیں بینے گی۔ ہاں البقہ آب کی بیوی کو معا مت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ما تن تھی اور حضرت لوط کی باتیں اپنی قوم کو مباکر بتا دیا کہ تی تھی۔ فرشتوں کی اس ملاقات سے بیشوں نراوہ معلومات ما مسل کرنا جا ہے وہ میوری ہو، جراعنکہ وت اور ذاریات کا مطالعہ فرمائے۔ موال ریسے کہ فرشتوں نے صفرت لوط علیا لستلام سے قبل صفرت ابراہیم کو لیف بروگرام میں اسے بارسے میں کیوں خبر دی مالا کہ ان کا بروگرام سدوم بیں تھا نہ کہ تیمن میں ؟

المارس واب اس اسلامین صب فیل بین ا

دا) بابل مین مفرت ابرابیم علیه السالام کی دعوت برلبتیک کهند والے سب بیافت عفی مفر ابرابیم علیه السالام کی دعوت برلبتیک کهند والے سب بیافت عفی مفرت ابرابیم علیه السالام مقصی بخریک رہے۔ آپ کی میست میں ابنہوں نے اللہ کی راہ میں بجرت مجمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نبوت عطا فرما تی تو بھی مجمی مفرت ابرابیم علیا السلام کے ساتھ تعلقات منعظع نه موسے ، کیونکہ دونوں کے مابین بہت می منه علی مفرت میں منت کی مقیمت ودوں مزب الی کے رکن تھے ، اگر مپر مرتبہ کے اعتبار سے فرق تھا، یعن صفرت ابرابیم ملیالسلام ابوالانبیار، خلیل الرحمان اورا ولوالعزم انبیار کرام میں سے بیں اور خاتم الانبیا والم سیار مقام ومرتبہ کے بعد دیگر تمام انبیار کرام سے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے مقام ومرتبہ کے اعتبار المیں مقام ومرتبہ کے اعتبار مانبیار کرام سے مقام ومرتبہ کے اعتبار میں انبیار کرام سے مقام ومرتبہ کے اعتبار میں مقام ومرتبہ کی مقام و مرتبہ کے اعتبار میں مقام و مرتبہ کے اعتبار میں مقام و مرتبہ کے اعتبار کے اعتبار کی مقام و مرتبہ کے اعتبار کی مقام و مرتبہ کے اعتبار کی مقام کی میں مقام و مرتبہ کے اعتبار کی میں مقام کی میں مقام کی میں مقام کی مقام ک

سے سب سے بڑے ہیں۔ یہ ناممکن سے کے مسلمان جوا کیب ہی دور میں اور قریب قریب ملاتوں میں رہ رسیے مہول 'ان سکے ما بین روا بطا ورنعلقات ننہوں۔

(۲) کیجھ لوگ کہتے ہی کے حضرت لوظ کے بنی بننے کے بعد صفرت ابراہیم سے تعلقات شقے اور کیجھ لوگ کہتے ہی کے حضرت ابراہیم سے تعلقات شقے اور کیجہ بر فرشتوں کے بیے بھی مبائز نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کی طرف الٹرنعالیٰ کے لئے انہیں مبیجا ہی مذہوا ورحضرت ابراہیم ملیالسلام کے لیے بھی بیمائز مذمخھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے قرم لوط کی بابت جھ گھڑا کر کے دخل درمع تولات دسیتے۔

تحميم سلمان محصيلي بيرم تنهب كدوه صنرت ابرام بمعليه السّلام يا فرشتول كے بارہ بن اس طرح مکے خیالات کا اظہار کرسے۔ سابقہ ماری قفسیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرسستے تعضرت ابرابيم ملبدالته لامكوسدوم برآسن ولي عذاب كى اطلاح دسيف كه ليدان سكه پاس أست كميونكه آب اس بات سيمستنى تنف كدأب كوصفرت لوط علميدالسلام سيقبل اس واقعه كي اطلاع ببؤكيونكه آب أن كف فا مُداوراستا د تنفئ مبيداكه ليبن عبد كرم ومركب عنى فا مُرتفع فرشتو ف آب كواطلاع فين كسياب المي ياس قيام كيا وكرينه ده بينم زون مين بلاتوقعن مدم بيني سكت تنعة (٣) بم نے آیاتِ قرارنیہ سے ثیم ہم اخترکیا ہے کہ آب صنرت لوظ کے قائدوا م عقے۔ نیز لینے عبدسك بمرومد كمصمى فاتد منقع تابم اس مل مجى كوئى مفنا تقنهي كدلين موقف كى تاتير مايت مين محققين اورمورخين سكے اقوال محمد پيش كرديں ۔ بينا ئجسرا بن كتير لکھتے ہيں ، م توط على المتنام سن صفرت ابرائيم على التنام مسمم مست لين مال دولت سران است مليمد كى اختياركرلى اورمسرزمين خوركى طرف رخيت سفربانده ليا، بمارااس سعدامتدلال بيسب كرحفرت لولماء مفرت ابرابيم كم مسع فورى طرف محقة شقے اور اس طرح کا حکم صرف مسیرما لار ہی لمیسے کسی سیا ہی کوشے سکتا ہے۔ ما فظابن شيرُ ايب دوري مجريكيت بي،

ممرشول سحايك لوسيسن في مستصفرت لوط ريستا عمالي متعارانهول سفراب وكرف كا

مال ودولت كوجيين ليا الب محدموليثى بإنك كرسك مختص يون ابرابي عليه السلام كوجب اس واقعه كى اطلاع مبوتئ تواب تين مسدا عفاره لوكول كى متيت بين مشكته اور كى لمول سحے قبعنه سي حسر كوظ كوجيط إياء مال و دولت وابس دالست الندا ورأس كرسولول ك وثمنول ميس ايج فغير كونترتيغ كرديا اورانهين فلكست فاش سد دومياركيا-ان كاتعاقب كرية كرسته أب ومثق ك شمال بم مياكمة بجيرت ميروني مانب مقام برزه كى طرف ميلاكيا- لمه بهم سنے اس بات برکہ صنرت ابراہم ولوط علیماالسلام سکے آپس مبرگرسے روا بط سقے اس سید زور دیاسیت ناکهسلمان اس بات کواچین طرح معلوم کرلیس بنواه وه جهال مجی بول ور بس ملک میں میں رہ زسم ہول کرمزب الی سے وابسترمب لوگ ایک بی جماعت ہی سے ایکمشن اورایک مینصب العین سهد، سب کی ایک بی قیادن سب گرافسوس که ایج مهاری قبادتين جمتعة دبي اورسماري عمامتواع مين جواختلات سهيه اس صورت مال كوسطر معيى مستحسن قرارتهي دياجاسكنا-اس ببمارى كے على صكے اليد مسلمان كواپنى ذمردارى احساس كرنا جاسين كاكمسلمان بجرس يبلكى مانندا يك بهترين أمنت بن مايتن اوكولى بهنرى ومعلانى كم ليصر مرم عمل مول اور التدتعالى كدين كوسرفرازى وبرباندي فيبيئة المقصص الانبيار ، ابن كنير ١٩١ - ٩٩ را مخقيق صبرالوامد

کے کنا ب طبع مہونے سے چہلے ایک دوست نے جب اس مقام کو ملاحظہ کیا، توانہوں نے اس مسئلہ میں مجھ سے اتفاق نہیں کی کہ ان سے بقول اس سلسلہ میں میرے پاس کوتی دلیل نہیں اور نہیں مجھ سے پیشترکسی سنے اس فول کواختیا رکیا ہے۔ اپنے اس دوست کے ان خیالات کی میں قدر کرنا ہوں ایکن اس کے باومسٹ میں نے جوموقٹ اختیار کیا ہے اس پرمیرا دل ملمتن ہے کیونکہ نفس قرآنی کومیں سنے کسی ایسے معنی پرجمول نہیں کیا ، جس کی گنجا کشس ہی نہ ہوا ور نہ اس نفس کے سعی میں منے میں ایسے معنی پرجمول نہیں کیا ، جس کی گنجا کشس ہی نہ ہوا ور نہ اس نفس کے سیے۔ سیمجھنے میں کیس نے کسی نفس نشرمی یا کہی اسلامی اصول کی مخالفت کی سیے۔

# و المالية الما

اورحب بمارس فرشنة لوط كسى إس است تو وه ان دسکے آستے سے غمناک اور ننگ ول موست اور كهن سكے كمان كا دن بڑى شكل كا ون سص اورلوط کی قوم کے لوگ ان کے یاس بصحاتنا وورست است است اور براوگ بيل ہی سسے فعل شنیع کیا کوستے شخصے ۔ د لوط سنے کہا كهلصقوم إبيادي ميرى دقوم كى المكيال بي يهم ارسك ليسم انزادر باك بن توالنرس فدروا ودمیرسے مہمانوں دسکے بارسے میں میری أبرون كحقود كياتم مين كوتي مجى شاتسسته أوجي وه بوسل مم كومعلوم به كدنمهارى دقوم كى ببيول محيمين محيد مأجت تنبيس مصاور جهمائ فض استخرب ماست بودلوطست كاكدار كالمش مجعة تهادسه مقابل كالماتت بوتي إكسي عنبط فلعصين بناه بكرسكنا فرشتون سنطها لوطهم تمهار پروروگار کے فرشتے ہیں۔ یہ دگر جم بک مرزنہیں

ارتناد باری تعالی سے: وَكَمَّا جَاءَ مُنْ مُسُلِّنَا كُولِمًا مِسْتُى بِهِمُ وَصَّنَاقَ بِهِبِمُ ذَى عَاقَ قَالَ مُ ذَا يُومُ عُصِيبٌ وكياءكا قومك يهرعون إكبيه والمومن فيبل كأنوايعمكون السَّيَّاتِ مِ قَالَ يُقَوْمِ مَعُولًا عِ بَنَا فِي هُنَّ ٱلْمُهُمُ لَكُمُ مِنَاتُقُوا اللهُ وَكَا يَحْزُونِ فِي صَلَيْهِ فِي مُ ٱكبيسَ مِنْنَكُمُ رَبِّ جُلُّ مَّ شِيتَدُّ هُ قَالُوَالَقَدُ عَلِيْتِ مَالَكَ إِي بَنْسَيْكَ مِنْ حَيْءَ وَإِحْكَ كَنْعُلْمُ مَا نُوبِيْدُ ، مِثَالَ كُو أَنَّ لِيُ بِكُمُ قُونًا أَوْالِي ثَي إِلَىٰ مُ كَنِي شَدِيدٍ ه قَالُوا مِيلُوطُ إِنَّا مُ سُلُ مُ بِكَ لَنْ يُصِلُوا إكشك فآشربا خلك بقيظع

پہنے سکیں سے تو کچھ دات رہے سے اپنے گھڑالوں

کوسے کو با دوا درتم میں سے کوئی شخص ہیجیے

بھر کررند دیجیے، مگر تمہاری بوی کو جو آفت ان بر بڑنے والی ہے وہی اُس بربڑ ہے گی۔ ان کے ا رعذاب کے دعدے کا وقت صبح ہے اور کیا بری کچھ دُورہے ؟ توجب ہما راحکم آیا ہم نے اس رستی کو دالٹ کی نیچے اوبر کر دیا اور ان بریجی کی کر یاں بریما بی جن برتم انے تر بردردگا کے ماں سے نشان کے موسے تضاور بردردگا کے ماں سے نشان کے موسے تضاور وہ دبستی ان کا لموں سے کچھ دُورہیں۔

مِّنَ الَّيْلِ وَلِا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ الْكَالُمُ الْمَلَاتِكُ وَ إِنَّ لَا الْمَلَاتِكُ وَ إِنَّ لَا الْمَلَاتِكُ وَ إِنَّ لَا الْمَلِيَّةِ الْمَلَى وَلَا الْمَلْكُ وَ إِنَّ الْمَلْكُ وَ الْمَلْكُ وَ الْمَلْكُ وَ الْمَلْكُ وَ الْمُلْكُ وَ الْمُلْكُ الْمَلْكُ وَ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَالْمُلُكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ ولِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ ولِنَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَلِلْمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ اللّلْمُلِكُ وَالْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْلِكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْل

سِسْتُی بِسِمِ مُرِت آبِ فرشتوں کی آمدِسے مُمناک اورتنگ دل اس لیے ہوئے کاب کو اپنی قوم کی طرف سے بہتمیزی کا خدشہ تھا جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے یہ فرشتے جب ارضِ میدوم میں آئے، توبڑے ہی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ اللہ تعالی نے قوم لوط کی آ زماتش کی ضاطرانہیں اس روب میں جیجا بھا۔

طبری نے صفرت مذابید رمنی الدومند کی روایت بیان کی ہے کرجب فرشت لوط علیا اسلام کے پاس آست اس وقت آب اپن زمین میں کام کررہے تھے، فرشتوں سے کہا گیا تھا۔ والداعلم کرقوم لوط کو اس وفت تک ملاک نرکر نا جب کک مصرت لوط تو دمشا بدہ نہ کرلیں؛ فرشتے جب آب سے باس آستے، تو کہنے گئے کہ آج رات ہم آپ کے مہمان ہوں گے۔ آپ انہیں اپنے ماتھ کے کرمل پڑے اور کچھ دیر علیف کے بعد ان سے منا لمب ہو کرفروایا کو تہمیں فہرنہیں کہ اس سے کو کو کس قدر مراکام کرتے ہیں ہوئی وستے زیادہ فبیت لوگ تہمیں ہیں۔ آپ ان کے ماتھ کو کس قدر مراکام کرتے ہیں ہوئی وستے زیادہ فبیت لوگ تہمیں ہیں۔ آپ ان کے ماتھ کے اس فیر کو کس قدر مراکام کرتے ہیں ہوئی اور حتے زمین بران سے زیادہ فبیت لوگ تہمیں ہیں۔ آپ ان کے ماتھ

معسمرة تؤده أبيت ٧٧ - ١٨٨

ساتھ میلتے رہیں۔ مبھریہی بات ووسرائی۔ میلتے میلتے اب انہیں سے کر کھریمنے کئے۔ بب آپ کی برائی میلتے میلتے اب کی برائی میلتے میلتے اب کی برائی میلیا۔ یہ برترین بری سنے دیجھا افوائس سنے اک کو ڈرایا دھمکایا۔ یہ

قَالَ يَقْتُومِ الْمُولِاَعِ بَنْتِى هُنَ اَطْهَرُ الْكُو وَالْقَالِلَهُ وَلِاَتُخْرُونِ وَاللَّهُ وَلِاتُخْرُونِ اللَّهُ وَلَا يَخْرُونِ وَاللَّهُ وَلَا يَخْرُونِ وَاللَّهُ وَلَا يَخْرُونِ وَاللَّهُ وَلَا يَخْرُونِ وَاللَّهِ مِنْ كُمُ مَنْ مَنْ كُرِده الله وروازے كوكمولنے برامراركراتے اورانہيں اس بيوبائی كارنكاب سيمنع كرتے، مگروه اس وروازے كوكمولنے برامراركراتے بسي بندكرديا كيا تقاء بهب آب انہيں بازر كھنے سے عاجزو قاصر آگئے اور مهمانوں كے سلسله بين ولت ونوارى كا ندش محموس فرملنے گئے تو آپ سے فرمایا ،

قال یقوم کو گور کافیال سے کہ میں اکھی ککٹر ۔۔۔ بچھ کو کوں کافیال ہے کہ معضرت لوط علیالسلام سے ابنی فاسق و مجرم قوم کے سلسے ابنی بیٹیوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان معضرت لوط علیالسلام سے ابنی فاسق و مجرم قوم کے سلسے ابنی بیٹیوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان مسلیں کرام میں طرح میا ہم وست میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ابت اول میں میں میں کہ بات اول کے بیٹ کو تی شریف کی میں کہ بیٹ کا بیٹ میں کرسکتا ، جرم انکے واسے الٹر تعالیٰ کے ایک نبی مرسل کی طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تی مسل کے طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تو کو تی مسل کی طرف منسوب کیا مائے بھن و کو تو کو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو کو

لةتفسيرلمبري ٨٠٠٨ ١٠



کی دعوت دسین سے اسم بات بہتھی کہ آب ترک لوا لمت کی دعوت دسینہ سے تھے توریکیسے مہرسکا اسے کہ آب لوا لمت کی دعوت دسینہ سے کہ آب لوا لمت سے تومنع فرا تیں گرزنا کی دعوت دیں ، بلکہ سی سلمان سے تنایان شان ہی نہیں کہ وہ البساسو ہے کہ دھنرت لوط علیہ الشلام سے اپنی بیٹیوں سے ما تھزنا کی دعوت دی ؟ آب سے تو فروا باتھا !

هُوُ لَكَّوِ بَدُنْتِی هُنَ اَ هُمُ لُکُمْ — طبارت اور زاتو کیابوی بهیں سکتے، اسپے خون کواکر پیشاب کے سامقد دھویا مبائے لیادہ پک ہومبائے گا؛ لوط علیا اسلام کے بالے بین اس می کا اصتحاد مبرکز درکر درست نہیں، خواہ آپ کا یہ گمان بھی کیوں نہ ہوکہ وہ آپ کا بیٹیکن کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس صورت میں بھی یہ کیمرہ گنا ہوں میں سے شمار موگا اکیو کھریا مربالہ نکر سے اور مجھر دحوت زنا — مُنَ اَطُهُ کُنکُمُ — کے ساتھ بھی اس کا نعار من وہ جیسے کہ فائند واللہ کو کا بختی وہ فائند کو کہ نیا ہوں کہ ساتھ بھی اس کا نعار من وہ ہوئے کے کو کر ذاتھ وی نہیں، بلکہ تقولی کی عمارت کو منہ کم روسے والاسکیں جُرم ہے۔

کیونکہ ذاتھ وی نہیں، بلکہ تقولی کی عمارت کو منہ کم روسے والاسکیں جُرم ہے۔

اہل سفت کے مقادر کھنا کہ کو لواعلی السلام سے اپن قوم کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کی دعورت کی الی سے میں میں طہارت و تقولی وعوت دی گئی ہے دہب مورت مال بیہ سے تعب میں طہارت و تقولی وعوت دی گئی ہے دہب مورت مال بیہ تو بھی کو فی معنا تھہ نہیں کہم ان بعض اقوال کو نقل کردیں جنہیں منستری نے اس آیت کی تفسیری بیاں بیاں کا ہے۔

مرداران قوم نے آب سے آب کی حقیقی بیٹیوں کا رشتہ طلب کی متفاء گرآب نے انہیں رشتہ دیسے سے انہار کر دیا متفاء مگرآب نے انہیں شتہ دیسے سے انہار کر دیا متفاء مگرآج لینے مہمانوں کی عزت کے خیال سے آب نے انہیں شتہ دسیے بررضامندی کا اظہار کر دیا۔ براب عباس کا فول ہے۔

 زياده صنعيت قول سے، اس سكے فائل محابد اورسعبد بن جبيريس.

قَالُوُالَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقِي وَانِّلَى كَتَعَدُمُ مَنْ حَقِي وَانِّلَى كَتَعَدُمُ م مَا نُوِيْدُ سُلِي الْبُولِ فَي الْبُولِ فَي كَهِ كَا لُولُا آبِ مَا نِي يَهِ بِي كَيْمِينِ آبِ كَي بَيْمِول كي وقامات نہيں ہم قدوہ ما بستے ہی جس سے آب ہمیں منع فراتے ہیں۔

قال کو اَن کی بیکم قوق اَ اَل ی بیک مرف اِن اِلی می کون استاریا و اَب ابربع فر را مرفتی بین رسخ پرامراریا او را به الیوس موگئے کریوگ اس وقوت پرلدیک کینے کے لیے بالک آما دہ نہیں ہورہ ہوآ پ نے ان کے سامنے بیش کی ہے، توا پ سنے فرطایا اسے کاش بمیرے انصار و مرد دکار مہتے ہو ان کے سامنے بیش کی ہے، توا پ سنے فرطایا اسے کاش بیس آج کسی صنبوط قلعے میں بناہ پروسک این این مرات اسے کاش ایس استان میں مدد کرتا - اسے کاش اور میں ایسے معنبوط خاندان سے بہتا جو متم اور اس محدوث ہوا ب برکام دلالت سے شروع میں مرد کر دو کر اور خود بخود میں برکام دلالت کر رہا ہے اور اس محدوث ہوا ب برکام دلالت کر رہا ہے اور اس محدوث ہوا ب برکام دلالت کر رہا ہے اور خود بخود میں آرا ہے۔ ا

جب لوط على إلى الم مدورم بمناك و تنگ دل موسكة اوراب نے مارى قوم بىر سے كوئى شاك مى الى بىل سے كوئى شاك مى مى من بايا بكر سارى قوم بيرة وقول ، فاسقول ، فاجرول اور كا فرول برشنائ تى ، توسرت سمے مات الى سبے ما ختر بربارا معلى ،

كُوْاَنْ لِي مِنْ مُرْقِعَةٌ أَوْالِرِى إِلَى مُرَكِّنِ شَدِيدِه

معدد شیرمنا ۱۱۲/۱۳۱۰ دادالمعرف تفسیرالقرای ۱۲۲۰ دادالکتاب العرب سے معی استفاده کہا گیا ہے۔ معدد شیرمنا ۱۱/۱۳۲۰ دادالمعرف تفسیرالقرای ۱۲۲۰ دادالکتاب العرب سے معی استفاده کہا گیا ہے۔

ما فظان جراس مدیت گیرتری بی بیان فراتے بین کہا جا تا ہے کہ اس قوم بی کی ایک شخص بھی ایسا نہ تفاج نسب بین صرت کے ماخ تعلق رکھا ہو کی نگر پرب لوگ سرم کے مصحے بوشام کی ایک بستی تھی اور صرت الباہیم ولوط علیما السالی کا تعلق مرزمین حراق سے تعلی صحنت الباہیم ملی بالدیا کی طرف بجرت کی قوصرت لوط علیا السال مے بھی آپ کے مصاب البالام نے بھی آپ کے مساحقہ کی جرت کی تھی ۔ بھر اللہ تعالی نے صفرت لوظ کوا بی سدوم کی طرف نبی بنا کرمیون فرط دیا گیا سوم کی طرف نبی بنا کرمیون فرط دیا آپ نے فرط یا تقالی کے کائن اسمیرے اعزہ اقدار بیباں بہتے، توان کی نائید وحمایت اور بعض طرق میں جو بسیا کہ مسندا حمد کی اس دوایت میں سے جے بطریق محمد بن بھرواز این سکمہ از ابی سریخ آنحفزت مسلی اللہ ملیہ و تلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرط یا کو حق بیں بناہ کی سامند اللہ میں سے بھو تا تا ہو کی گیا ہے کہ آپ نے فرط یا گئے۔ اللہ تعلی کی طافت ہو تی ایک میں مضبوط قلعے بیں بناہ کی موادا عزہ و دا قارب اور افراد خاندان سے۔ اللہ توسائل فیم نبی میں سے بعدت فرطا ہے۔ ہو



ذکرکیاسیے۔۔۔ اور انہوں سنے اس سرکش فرم کے لوگوں کے چہروں براینا ایک برمارا اور ان کی م تکھیں میوٹ گئیں شارشا دباری نعالی ہے ،

وَلَقَدُ مَن اوَدُولُا عَن ضَيْفِهِ ا در ان مصه ان مسکے مہمانوں کوسلے لین جا ہاتو فكمكسنا أعينهم مساد وقوا ہم سفے ان کی انتھیں مٹا دیں رسواب مبرسے عَذَابِي وَمُنْذُرِهِ وَلَقَ دُصَبِّحُهُم عذاب اور دراست کے مزید می مقاور ان بر تسبح سوبیرسے ہی ائل عذا ب آنازل نہوا۔

الْكُولَةُ عَذَابُ مُستقِينَ عِنْ معلوم مزناسي كمغضرن لوكلسن فرشتول سے مطالبركياكداب ملدعذاب آجا أجابي توفرشتول شيجاب ديا:

ان سکے دمذاب سکے وعدسے کا وقت مبیح سبے اور کیا سے محدد ورسمے ؟

منهج تومبت قريب بنفى اورالته رتعالى كا دعده معى بلاريب سيائفا ، ببرجيز كاس كے ہالك مقتراندازه سهد المناان مى تبابى وبالكت مين ذرة بحفرنقدكم فناخرنهين موسكتي تقيد وقد كاتعين ملوع آفتاب سكة قريب كانفاء ارشادسه،

طلوع أفناب سكے وقت أنبيں عناستے اكيا۔

وقصنينا إلَيْه ذلك الْحَسْدَ الرهم في الطلق الحران الرهم في الطلق المران الكول الكول الكول المران الكول أنّ دابر هُوْ لاعِمْقطوع مُفْيِعِينَ كَ عِرْضِع بِوسْتِهِ كَالْ دى ماسَكَى معنرت اوهما بنى دونول بنيول كيهم إه اس سنى سنكل كيوس كے باشندسے طالم منے است أب أى بوئ الماك درباد سوسف والول كيسانة تقى - ارشاد بارى نعالى سے ،

فأخذتهم القيكة مشريتين

إِنَّ مُوْعِدَ هُـمُ الطَّيْحُ الْكِسُ

له قصص الانبيار، إبن كثيرا/ ٢٢ مه سورة القرآيت ٢٠١٠ م

سه سورة الحجر<sup>و</sup> آببت ۲۲



فَأَخُوجُنَا مَنُ كَانَ فِيهَامِنَ توبه مِن عَنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

متاع کوعبی خیر با در کم استاله م ابنی صاحبزادیوں سے ہمراہ ران کوبسنی سے بامبر نکل اُستے۔ مال و متاع کوعبی خیر با در کہد دیا اور قوم برجو مذاب آیا، اس طرف نذنوالتفات فرمایا اور مذکسی ندامت کا اظہار کیا، ارشا دِباری تعالیٰ تھا،

وَلَا يَكُتُ فَيْتُ مِنْكُمُ الْحَدُّ تَم مِن سَهُ وَيُ تَحْسَ بِيجِهِ بِجُرِرِهِ وَيَجَهُ مُرَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَلَمَّا جَاءَا مُرَنَا جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامُطَلَى نَاعَلَيْهَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامْطَلَ نَاعَلَيْهَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامْطَلَ نَاعَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَامْطَلُ نَاعَلَيْهَا عَلَى الْعَلَيْ مَنْ الْفُلُومِينَ مِنْ الظّلِمِينَ بِبَعِيثِهِ هِي مِنَ الظّلِمِينَ بِبَعِيثِهِ هِي مِنَ الظّلِمِينَ بِبَعِيثِهِ هِ

سِعِیل، نهاین منبوط اور سخت سیقر منضود، بوآسمان سے سلسل برس رسبے منفے۔ مستومان، بوالترنعالی کی طرف سے نشان زدہ منفے۔

پندلموں بعدایم زردست زلزلد آیا جس سے سارا ملاقہ بیوند خاک بوگیا - الدتعالی نے مسارے علاقے کر جہا سخت بیخروں کی اسارے علاقے کو تہس نہس کر دیا ، نیچے کا حصتہ اوبرا درا وبرکا صفتہ سینچے کر دیا ۔ سخت بیخروں کی بارش برسائی اورساری قوم کو ان کی مبرکہ داریوں کے باعث نباہ وبربا دکر دیا گیا ۔ اللہ نعالی ناس علاقے کو کو مروار کی نشکل میں تبدیل کر دیا ہے کہ مذتو بہاں سے پانی سے فائدہ امٹھا یا جاسکتا ہے ۔ اورزگردو بیش کی اراضی سے ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی فدرت وعظمت کا ایک بہت بڑانشان اورزگردو بیش کی اراضی سے ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لینے پرکس قدر قدرت کھے۔ ۔ ہے جس سے یہ جم معلوم ہوتا سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لینے پرکس قدر قدرت کھے۔

ہیں جوآب سے احکام کی مخالفت کریں انبیار کرام کی تکذیب کریں اور اپنی خوامشنات نفس کی بیڑی کریس آرشاد سے:

ا درمج سنے ان پر زمیخسروں کا) میپند برسایا سو ديجه لوكه كمنه كارول كاانب م كيسا جوا-ا دران برمینه برسایاسو بومینه ان دلوگون بربرسا بود رائے گئے تھے وہ ٹرانھا۔ بینک اس میں نشانى سے ادران مير كثرايان لانے والنے بير شقط ادرمم سن محصنے واسلے لوگوں کے لیے اس بنی سے ایک کھی نشانی حببور دی۔ وَاصْطَرُنَا عَلَيْهِمْ تَسَطَّرُ فَانْفُلُ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُهُومِينَ ۗ وأمطرنا عكيهم مطرا فسآء مَطَمُ الْمُنْذَ بِرِينَ ٥ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاْيَةً قَمَا كَانَ ٱكَنَّوْهُمُ مُّؤُمِنِانَ وَلَقَدُ تَوَكُنَا مِنْهَا الْبَاةَ مُبَيِّنَاتًا يَقِوم يَعْقِلُونَ ه

مَمَاهِى مِنَ الظَّلِرِينَ بِبَعِيرُ لِي --- يعنى قوم لوطئاعلاقه ان کا فردن سنے جوہمارسے نبی کی نکذیب کرستے ہیں کوئی زیادہ ڈورمنبی ہے ، لنذا انہیں باہینے تفاكه ثنام كى طرف مفرك ليه آت ما سق موست عبن ما صل كرت كه بربال كے لوگول لوكستار وردناك منداب مين مبتلاكردياكيا تفاء انبين فرناجا بيت نفاكه بهاري بيغم برمنز محمر صلی الندنعالی علیہ وہم کی کندیب سے باعث انہیں ہیں کہیں اسی طرح سکے خداب سے دوج پارند مونا برسے مینا سنجداس فہوم کی اور بھی مبت سی آیات کر میریں ،

وَالْنِكُمُ لَتَهُ وَيُ لَى عَلَيْهِمْ اورتم دن كوبھی ان دكیسنیوں کے ہیں عقل نہیں رکھتے ؟

تُشُصُّبِ بِينَ ۚ وَبِاللَّهِ لِي اَحْدَلَكَ سِي كَرْرِتْ رَبِيْنِ اوردان كوبجي ذِي تَمْ تعَقِلُونَ ه

توم لوط كاب بجيره اوراس كے بركھنڈرات سب ظالموں كے سايد با حدث عبرت ہيں ، نواہ ان کاتعتن کسی ممل تقے سے مہوا در رہے اقت وجہالت کی سب سے بدنرین مے ہے کہ شرک درما ر لوگ التدنعالی کی ندرن اورمنبوط گرفت سے غافل موکرا پنی قوت و طاقت برا تراسنے رہیں۔



جی بال اکا فرول کو مجھی اسی طرح کا عذاب ہوگا۔ بروز دلائل زیادہ نکھرکرسامنے آرہیے ہیں کہ مشیط ان کی تدبیر ہوئے۔ وہ لیگ جوالٹدتعالیٰ کے اصولوں اور دنیوی نظام سے متعلق ضال کی تدبیر ہوئے۔ وہ کچی ہے بناہ خسارہ میں ہیں۔ یہ خسارہ کیمجھی فتنہ کہ بہنجا دنیا ہے۔ ر والعیا ذیا لئد شیجا میڈ وتعالیٰ

له مورة محتر، آيت ١٠

# OBLOW!

نواطت کے نباہ کن انزات ونتائج کے سلسلہ میں ہم ذیل میرہ کچھ ذکر کررسے ہیں ہواس سلسلہ میں تخصص (PEciALIST) الم علم نے بیان کیا ہے ،

الواطن مردکوفورت سے بے رفیت کردیتی ہے، الواطن مردکوفورت سے بے رفیت کردیتی ہے، المحاس قدرناکارہ کردیتی ہے کہ دہ عورت کے سانھ

مبانتر کرمی نبین سکا اور اس طرح وظیفهٔ زوجیت اداکر نسسے جرسب سے اسم متعدیعی بقار نسل ب و معقل موکرره مبانا ہے۔ لواطنت کے مرض میں مبتلاانسان اگر تنا دی کر لے تو اس کی بوی قربانی کا کبر ابن مباقی ہے اسے وہ سکون وہ مجتبت اور وہ شفقت میرگرزما صل نہیں ہو کتی جران دی تند فربانی کا کبر ابن مباقی ہے اسے وہ سکون وہ مجتبت اور وہ شفقت میرگرزما صل نہیں ہو کتی جران دی تند فربانی کا کبر ابن مبالی کا مند کا سب سے بڑا کھنے ہے۔ اس کی زندگی بڑی اجیرن اورا مباط موق ہے، یعنی ایسی عور سے نہادی شدہ مرتی ہے اور نہ غیر شا دی شدہ ؛

۲- اعصاب برانز است انسان کے لین اعصاب مددرم متا فزہوتے ہن انسستانی طور پرانسان ایک الیے اعصاب مددرم متا فزہوتے ہن انسستانی طور پرانسان ایک الیے انجین میں منبلا ہو م آبا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ لسے مرونہیں ہونا جا ہے تھا اس کے اس منفی شعور واحساس ہی انتیجہ ہونا ہے کہ عور توں کے بجائے ہم جنبی پری کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے ۔ اس کے ناباک خیالات عور توں کی طرف مبانے کے بجائے لیے ہی کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے ۔ اس کے ناباک خیالات عور توں کی طرف اس بھی معلوم کے اس سے آب اس بات کا سب بھی معلوم کے جاتے ہیں۔ اس سے آب اس بات کا سب بھی معلوم کے جاتے ہیں۔ اس سے آب اس بات کا سب بھی معلوم کے تیں۔ اس سے آب اس بات کا سب بھی معلوم کے تیں۔ اس سے آب اس بات کا سب بھی معلوم کی طرف آرائش وزیبائش کا استمام کیوں کرتے ہیں۔ اس سے تیں بینے ابروں اور ملیکوں کو کیوں بنا سنوار کردھے ہیں۔ اپ کیوں کو کیوں بنا سنوار کردھے

ہیں اورا بنی جیال میں نسوانیت کا مظامرہ کیوں کرتے ہیں ؟ اوراس طرح کی دیگر بے شمار ہاتی ہیں ہیں جن کا ہم سرح گدمشا ہدہ کرتے ہیں اوراکٹرو بہت ترہماری آنکھیں اس تسم کے مناظر وکھیتی رہتی ہیں۔ کتب طب میں اس علمت سے معتقل اور بھی جبیب وغریب عادات کا بہتہ جیان ہے وکرسے ہم صون نظر کرتے ہیں۔

صوف مين نبين كواطت كرف والانفسياتي المحبنون مين مبتلا موجاتات بكداس فحاشي كم باعث طبيعي وصماني طور برجهي بيناه كمزوري بديا مهوجاتي بسب اعصابي انغسياتي اورجهماني امراص كحد باعث السان لذت حيات كهو بيطتا ب - استرفا برفاصل ارتب ميات كهو بيطتا ب - استرفا برفاصل ارتب ما السلاحق موجات استرفا برفاصل الأرض السلاحق موجات است اوراس ب حيائي وبرائي كم باعث اوريمي طرح طرح كاعصابي المراض اس براين تستط جماليت بين - ان اعصابي ونفسياتي امراص مين سه امراض فبينه ماسوشيه اورفيت شدم مين امراض بطور خاص قابل وكربين -

ان مذکورد امراض کے ساتھ ساتھ لواطت انسان کے وماغی ساتھ ساتھ لواطت انسان کے وماغی کردیتی ہے۔ افکار وتصورات میں بگاڑ پدا کردیتی ہے عقل کو ماؤٹ کرکے انسان کو کند ذہن بنا دیتی ہے اور قوت ادادی میں شدیونعف محمی پیدا کر دیتی ہے اور اس کا سبب بیسے کہ لواطت سے ان اندرون رطوبات میں شدید کمی بیدا ہوجانی ہے، جنہیں فدہ دوقیہ (THYROID GLAND) اور فدود جنم ویت بیں جو گردے کے اور پر سوتے ہیں۔ لواطت سے یہ فدود شدید طور پر متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح بیائے کام می طور پر سرانجام نہیں دے سے یہ فدود شدید طور پر متاثر ہوتے ہیں اور اس کا سے یہ فدود شدید طور پر متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اور پر سرانجام نہیں دے سکتے۔

اسی طرح الینروستانیا اورلواطت کابھی آلیس میں گہرارا بطیب جس کے باعث لواطنت کا مریفن مجی کمند ذمہی و ماغی انتشار اجنون اور جوانی میں موت کا شکار مهوم آیا ہے۔

۲- استرخار اعصاب آب کومعلوم موگاکداس سے آب لواطت کا جائزہ لیں محتوا ۳- استرخار اعصاب آب کومعلوم موگاکداس سے انسانی جرکا نظام درم برم کوتا جے-امعیاب ٹورٹ میپوٹ جاتے ہیں۔ بعض اعضار مفلوج ہوجاتے ہیں اور براز کا مواد کرنٹرول مین مہیں رہتا ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں مبتلافاسق وفاج لوگ سمیشہ گذرہ رہتے ہیں خیراراد اورغیرشوری طور بران کا بول وبراز خارج مہزنار مہتاہے۔

ک- لواطست کا اخلاق سیعلق اسم من مبتلالوگ انهائی برخلق اور در انهائی برخلق اور در انهائی برخلق اور کندی اسم من مین مبتلالوگ انهائی برخلق اور کندی طعبیت کے مالک موت بین مینی کریدگی فضائل ور ذائل مین تمیزی نهی کریسکتے۔ یہ لوگ ضعیف اللادہ موت بین من توان کا ومبلال انہیں طلامت کرتا ہے، نیم نیمروک سیعے میں کریے برجنت

چھوٹے جھوٹے جھوٹے بچوں بچھی دریغ نہیں کرتے ناکداپی فاسد غرض کو برماکرسکیں۔ اس لسامیں برفالم الزنہائی قدم اسما سے بھی دریغ نہیں کرتے ناکداپی فاسد غرض کو برماکرسکی۔ اس لسامیں بروگ برقسم کے جرائم کے ارتکاب کی بھی جرآت کرلیتے ہیں مبیباکہ ہم اکثر سنتے اورا خبار وجرائد میں برصتے رہتے ہیں۔ اس قبیل کے جرائم کی تفصیلات مدالتوں سے اور دیگر نقصانات کربطب بیرصتے رہتے ہیں۔ اس قبیل کے جرائم کی تفصیلات مدالتوں سے اور دیگر نقصانات کربیل سے معلوم کیے مباسکتے ہیں۔

م- لواطن ورمومی حت ضیق العدرا ورخفقان قلب مین بجی مبتلا برجانی بی الاامران کے ساتھ ساتھ لواطنت کے مربین العربی الم میں جبی مبتلا برجانی بی اوران کی عام محت اس قدرگرجاتی ہے کو ختلف علل وامرا صن حب بیا ہیں حملہ ور برسکتے ہیں۔

اوران کی عام محت اس قدرگرجاتی ہے کو ختلف علل وامرا صن حب بیا ہیں حملہ ور برسکتے ہیں۔

اسی طرح لواطنت سے جبی می مردر سروجاتے ہیں ان میں مادہ منوبہ کم ہوجانا ہے اور نہایت بری طرح متابقہ ہوجانا ہے ہوجانا ہے اور نہایت بری طرح متابقہ ہوتا اور لواطنت

اورنهایت بری طرح متانتر به وتاسب به می کدیدایجادِ نسل کے قابل بی نہیں رہتا اور لوا لمست کے مرض میں مبتلالوگ بالنجھ مرمات بہی۔

ان مذکوره بالاامراض کے سامقد سامقد لواطبت مما تنفائد کاسب السطانیفاند سے - علاوہ ازیں اس سے اور میں بہت سے ضبیت امراض پیا

سروت بین جن کاسبب وه جرائیم سرد تے ہیں جرما دہ براز سے لوطی کی طرف منتقل ہومات ہیں۔ ما دہ براز ان جراثیم سے مجمال واسے جو ختلف علل وامراص کا سبب بنتے ہیں۔

زناسے جوامرامن بیدا موتے ہیں ، وہ سب لواطت سے بھی اللہ المراص فرنا پیدا موسے ہیں ، وہ سب لواطت سے بھی اللہ المراص فرنا پیدا موسکتے ہیں اورجن میں بدا مراص بیدا موجا تیں ان کوتباہ مربا وکردسیتے ہیں۔ ان سے میمول کو کھو کھولا اور ان کی روہوں کو بلاک کر دسیتے ہیں۔ ا

سلمان بالاسلام فالطب ، فخاکٹرمحدومنی وفقہ اسٹنہ، شبرسابق ، مس ۲۲۹۸۲



## 

• ولادت باسعادت روایت ابن عباس نغمیر بیت الله



#### بحم الله الركمن الركيم

### 

۵۲ مریم ۲۰۰۵ مریم ۲۰۰۵ مریم مریخ کرده مریم ۲۰۰۵ مر

کتاب میں اسمعیل کابھی ذکر کرو ' وہ وعدے کے ۔ سیج اور (ہمارے) بصنح ہوئے نبی تھے۔



### حصرت اسماء الله المادي المادي

حصرت سارہ عقیم تھیں۔ آپ کے بطن اطہرے کوئی بچہ بیدیا نہ ہوا۔ جب آپ کے بمر کے بال سفید ہوگئے اور برطا باطاری ہوگیا، توانہوں نے اپنے وفا دار شوہر کی طرف مجبّت نخفقت کی نگامہوں سے دیجھا اور اس بات سے بڑی کوفت ہوئی کہ ان کے نشوہر کو اپنی زمین اور کوشیوں کی دیکھ مجھال کے سلسلہ میں بڑی شقت و محنت کرنا بڑتی ہے۔ نیے دیکھ کرا نہوں نے اپنی خادم باجرہ کو آپ کے حیالہ عقد میں وسے دیا۔ شاید النہ تعالیٰ آپ کو ان کے بطن سے کوئی بخیاطا فرمادے جو آپ کے مشن، دعوت اور نبوت کا وارث سے نیز زمینوں، مویت یوں اور دیگر الوکو کی گرانی کے سلسلہ میں آپ کا دست و بازو سبنے۔

محضرت ابرامیم علیه السّلام کواند تعالی نے محفرت المجرہ کے بعد محفرت ابرائیم کی فرمت وُسِرُ علیہ السّلام عطافر ما فینے ، بیکن صفرت اسما فیل کی ولادت کے بعد محفرت ابرائیم کی فرمت وُسِرُ زیادہ دیر تک برقرار ندر ہی برکیونکہ محفرت سارہ کے دل میں غیرت ورقابت بیدام و گئی تحقیٰ حتیٰ کے دیادہ دیر تک برقرار ندر ہی برکیونکہ محفرت سارہ کے دل میں غیرت ورقابت بیدام و گئی تحقیٰ حتیٰ کہ وہ اب اس نیخے اور اس کی مال کو دیکھ محمی مذسکتی محقیں ، ابندا انہوں نے اپنے فاوندست بیمطالبرکردیا کہ اس نیخے اور اس کی مال کو کسی ایسی وور دراز مبلہ محبور او تاکہ یہ ان کی شکل نہ دیکھ سکے ، ان کی آواز مذشن سکے ۔

ادهرالسندتعالیٰ کی مرضی و مشتیت میں بھی ایک بروگرام متھا، جس کے با مضحضر ابرائیم سے ابنی بروی کا بن بروی کا بات کو فبول کرایا۔ میر بھی آپ کی بڑی بیری کھتی اس نے آپ کی دعوت پر لبتیک کہتے بوستے ایمان کو فبول کیا تھا۔ سرزمین با بل کی میں وہ سعاوت مندخانوں تنییں جس نے منہا آپ کی دعوت برلبتیک کہا تھا، یہ آپ کے وکھ شکھ میں برابر کی نشریب رہی تنییں مشکلا کے وُدر میں بمطن سفروں کو بر داشت کرسے آپ سے ساتھ ہجرت کی تھی۔ آلام ومھا تب کو

اب ہم فریل میں اس مفری تفصیل بیان کریں گے ہو صفرت ابراہیم مدیاتسلام نے لینے بینے صفرت اسماعیل ملایالسلام اور آبئی بیری صفرت ہاجرہ کے ساتھ شام سے شروع کیا تھا اور بینے بیری صفرت ہاجرہ کے ساتھ شام سے شروع کیا تھا اور بیم بیراس مفرسے سے کر باب بیلے کے بیت انڈر شریف کو تعمیر کرنے کا کے واقعات بھی بیان کریں گے۔ اس ملسلد میں میں نے صفرت ابن عباس کی اس روایت کو جسے امام بخاری سے اپنی بیری بیان فروایا ہے۔ کتب مدیث و نا در نے کی دگر تمام روایات سے زیادہ میجے دہا مع بیا ہے، لہذا میں اس روایت کو بیان کروں گا اور ما فیطا بن جرائے کو تعلیقات و مشرورے ہے بھی است نفا دہ کروں گا کیونکہ وہ میدان مدیث کے تسمیسوار ہیں۔ اس نمین میں میری تعلیقات بہت بی تقال اور صوب بقدر صوب بقدر صوب روست میں گا۔ ،

ورتوں نے کمرکو باندھنے کے بیٹے کا استعمال ب اس کے استعمال ب سے بہا اُم اسماعیال انہوں نے اسے اس کیے اختیار کیا بھا تاکہ حضرت سارہ کو آپ کے قدموں کے نشانات کا بہتہ نہ مبل سکے بھیر انہیں اور اُس کے بیٹے کو جبکہ اسماعیال ابھی شیرخوار ہی تھے، محضرت ابراہیم کے آئے وربیالتّک کے قریب، بڑے ورخت کے پاس زمزم کے اوپر سے دھام کے بالائی مبائب انہیں بیٹھا دیا۔

ان ونوں مکر بیں کو کئ شخص نہ متنا، حتیٰ کہ پانی کا بھی نہ تھا، مگران دونوں ماں بیٹے کو بہال جھر ہُرُ اُل من ورایک شکیزہ دے دیا جس میں کچھے اُنی اور ایک شکیزہ دے دیا جس میں کچھے آئیں اور ایک شکیزہ دے دیا جس میں کچھے آئیں اور پوچھنے میاں جھوڑکر محضرت ابراہیم والیس لوٹ میں حیور کرکم کہاں جا رہے بیں جس میں نہ کوئی موش مینی کہارہ کے اور نہ معنوار ہے اور نہ کھوڑکر کہاں جا در سے بیں جس میں نہ کوئی موش منزوار ہے؛ اور نہ کچھ اور ب معنرت با جرہ نے یہ بات کئی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منخوار ہے؛ اور نہ کھوڑکر دے نہ بات کئی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منخوار ہے؛ اور نہ کہ میں نہ کوئی موش کے منخوار ہے؛ اور نہ کھوڑکر دے نہ بیات کئی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منخوار ہے؛ اور نہ کھوڑکر دے نے یہ بات کئی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منخوار ہے؛ اور نہ کھوڑکر کیسکے کی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منخوار ہے؛ اور نہ کھوڑکر کھوڑکر کوئی کیسکے کے بیات کئی باردسرائی، گرمعمزت ابراہیم علیا لیسلام منظور کیسکے کا کھوڑکر کے اور کھوڑکر کیا کہ کوئی کوئی کیسکور کیسکورٹ ابراہیم علیا لیسلام کیسکورٹ ابراہیم علیات کوئی کیسکورٹ کیسکورٹ کیسکورٹ کیسکورٹ کیسکورٹ کیسکورٹ کے اور کیسکورٹ کیس

Marfat.com



ان كى طرف كوئى انتفات ىز فرارسيس شفى - ميم موضون باجره سنے جب يربي جي اکركيا انڈنغال نے أب كويب كم وياميد بتواكب فروايا إن وصفرت بإجرد سن كها بجروه مهي صفاتع نبير كرس كا لے عورفرما بینے کہ معنوت ابراہیم علیہ السیام سنے اپنی بیوی معنوت سارہ کی نواہش سے معابی مس طرح لینے مجركوست ادر نورنظراسما فيل مليالسالم كواكب اليس ب آب وكياه محرا مين حيوا ويا بحس مين كوني وزو غمخوا دنتنا اوريذكوتى يارومدوكار؟ ايسطرف معنرت ابرابيم علييالسلام كاملما وردقت قلب اوردوري كم لیے بیٹے حضرت اسمالیل اوران کی ماں حصرت اجرہ کے بارے میں میسخت موقف ؛ آخر میر کمیوں ؟ ان دونوں سوالول كاجراب ممين حننرت بإجرة كمصسوال ادر مصنرت ابرابيم عيدالسلام كمصراب كى روشني زنبايت واضح طور برمل مبانا سیصے معسنرت ابرائیم ، فاحرہ اوران سے بیٹے مسرت اسماعیل کواس قدرکسی دورمگر محیور دیں کہ وہ ان كى أوازكوبھى منرش مسكے- ا دھرانندتعالىٰ كا ارادہ يەسبواكە چىنىت ابرائىم اسپىنے بىلىغے اسماعيل كومكريس ادكرن التدتعالى كالراده مين حجمتين اورصلحتين مخفى تمين ان كوالند تنعالى كسيسوا اوركوئي نهين مبانا تفا يعسرت ا رابهم آسینے رب سے مکم کوبورا کر دکھا یا ، بلینے اکلوستے اور شقے نیکے کو دا دی غیر ذی زرع میں لابسایا ا در پھر خود والبس لميث كسئه وابسي سكے وقت مصرت إجره كى طرف مذدىكھ رسبے ستھے اور مذان كى كسى بات كابواب دسے رسبے شخص مباداکہ بیری اور نہتے کی محبنت کہیں امرائی پرغالب مذا مباستے محصرت ابراہم ملایاسلام سے اس مخت موقف پرنوکوئی تعجب نہیں تعجب توصفرت اج و کی اس بات سے سہے کہ وہ بہیں نائع نہیں کرے گا ایک عورت ذات سید اسے آب وگیا ہ جا کے میال میان سید ، رہنے سینے کے بیے کوئی کھرنہیں میل جول سے ہیے لوگ نهیں ، بانی کاکوئی چشمز بین کدخود بی سکے اور ایسے نیسے کو پاسکے ، اور رزق کاکوئی ذراعید نہیں ال محرجب اس نا تون کومیمعلوم مواکدالندتی الی نے حضرت ابرائیم علیالسلام کومیکم دیا ہے، توانہیں المینان موکیا ورمبکل کے درندو اورخونخوارما نورون كاخوف ول سيسته كماكي كبونكران كاايمان مقاكة بس كي مفاظمت كا ذمه خودا لله نفالي أشالين اسے کو تی موذی ما نور کلیف نہیں دسے سکنا۔ آہ ایس تدر شدیومزورت سبے اس بات کی کم ہمارسے دعاۃ دملما كالبمان مجى معنرت إجرفت كام ايمان كالمرح معنبوط مواوروه معنرن إجرة كى لمرح مرايا انتيادوا فاست بن مائيس۔

ا ورمجروابس لوط آئیں اور صنرت ابراہم علیہ السّلام آگے ہی کی طرف رواں دواں رہے ، حتی کہ "بیافیہ السّلام آگے ہی کی طرف رواں دواں رہیے ، حتی کہ "بیافیہ سے پاس بہنے گئے کہ مربری اور مجتر آب کواب دیکھ تہیں سکتے تھے ، تواب سنے بیت اللّہ کی طرف المنظم اللّٰہ کا مدر کا ما انگی ،

له ابراہیم بن نافع کی کتیری کتیرسے روایت میں جسے امام بخاری نے اپنی میحی میں بیان فرایا ہے۔ تندید کے بجاستے کدار کالفظ آیا ہے اور یا درسے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آنخصرت مسلی الدعلیہ وہم نے مکہ کوندوم مینت لزوم سے نوازا فغا۔

مم سے بیمبی ذکرکیا ہے کہ معنوت آدم ملیہ السّلام نے بھی اس بگہ برقُر نعسب کیا بخا اور فرسّتوں نے آپ سے کہا مقاکہ آپ سے بہلے بم بھی اس گھرکا طوات کر بیجے ہیں اور شتی بھی اس گھرکے کر د میالیسس دن کہ طواف کرتی ربی بنی بیکن بیسب اسرائیلی روایات ہیں، لیکن ان کے بارسے میں بہر بیان کر بیجے ہیں کہ اسرائیلی روایات کی مذ تعدیق کی میاسکتی ہے ۔ تکذیب اور مذان سے کسی سے استدلال کیا جا سکتا ہے ۔ قصص الانبیار ، ابن کشیر الر ۲۲۱ نیزمیا حب امنواالبیان ھر ۱۲ افر میں اسی طرح بیان کیا ہے۔



اسے برور دگار میں سنے اپنی ادلاد رکمتہ میں جہاں کھیتی بافری نہیں سبے لابسائی سبے ، د جہاں کھیتی بافری نہیں سبے الابسائی سبے ، ناکمہ رنتبرل شکرکریں -

رَبِنَا إِنِي ٱسكَنْتُ مِنَ وُمِن تَبْتِي بِوَادِ غَائِدِ ذِي ذَرِجِ وُمِن تَبْتِي بِوَادِ غَائِدِ ذِي ذَرِجِ مِنْ تَبْتِي بِوَادِ غَائِدِ ذِي ذَرِجِ

ام اسماعیل اب اسبخیسے کو دودھ بلاتی تفیں اور تو داس بانی کو پی گرگزاداکرری تغیب تی کو میں بیاں ستانے لگی۔ آپ نے دیجے کہ مجرب بانی ختم ہوگیا تو آپ کو بیاس لگی اور آپ سے بہتے کو میں بیاں ستانے لگی۔ آپ نے دیجے کہ بیاس کی شدت سے باعث بچہ بے قرارا وربے مال بور باہے، تو آپ سے بہتے کی یہ مالت دیھی بھرگئی اور وہاں سے ایک طرف کوچل دیں۔ قریب نزین بہا وکو وصفا تھا۔ آپ بہا م برجا کھری بی اور وادی کی طرف و سیھنے لگیں کہ شا بیکوئی نظر آ مباسے، مگر کوئی نظر برآیا۔ کو وصفا ہے آپ نیپے اُر آئیں اور وادی کی طرف و سیھنے لگیں کہ شا بیکوئی نظر آ مباسے، مگر کوئی نظر برآیا۔ کو وصفا ہے آپ نیپے اُر آئیں اور وادی کی طرف و سیھنے لگیں کہ شا برگئی نظر آ مباسئے گرکہ کی فران و کے گئی نظر آ مباسئے گرکہ کوئی بھی تون نظر نزایا ہوئی نظر آ مباسئے گرکہ کی تون نظر برآیا۔ ابن حباس را وی بی کہ تحصنہ میں از میں منا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے و فرایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں) صفا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں) صفا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں) صفا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں) صفا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں) صفا و مروہ سے در میان سعی کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اسی و مباسے لوگ (اس واقعہ کی او میں)

له الشرنعالی سف اس اصطراری حرکت کوجوا یک مخلص مترمندست مسا در مرد تی اکید انتیاری حرکت بنا دیا ورد و نیاست برست فرمین معرف و با است است برست فرمین معرفی انسان کوبرست سسیر بوست فرمان رواا و را و نیا و در و نیا به برست می می انسان کوبرست سیسیر برست می نیا به برست می دریان می نیا بی می دریان می دریان می نیا بی می دریان می دریان می نیا بی می دریان می نیا بی می دریان می نیا بی می دریان می دریان می نیا بی می دریان می دریان می نیا بی می دریان می نیا بی می دریان می

بالآخر صنرت بإجرة مب كوه مروه بركم وي تعلي تواب في ايك أواد شني كان لكات تواکب کومیری وازمنائی دی-آب نے فرمایک وازنو آربی سے کیکن اگرا پ کوئی مدد کرسکتے ہیں، توکیجے۔ بیانچہ آب سنے متفام زمزم سکے قریب ایک فرشنے کو دیکھا یک مس نے ابنی ایری یا يرمارااوراسس بإنى نكل آيا آب سف السهومن كى سي شكل دينا تشرو م كردى بإنى كوشكيزوين مهرنا منروع كرديا مبيسه مبيسه آب اس مبتمه سه يا ني ليتين وه مزيداً بل ابل برنا . ابن عباس راوي كه أتخصن المتعلب وتم سن فرمايا والتدنعالي الم اسماعيل برجم فراست أكروه اس باني كماسي طرح مجهور دنيين نوزمزم ايك روال دوال حيث كهورت امتيار كرلتيا يحضرن بإجروست بإبي بيا اوربية كودوده يانا شروع كرديا- فرشت سنه كها مناتع مبرسنه كا مدست دل سب زكال دوميهان تو التدتعالى كالمفرس يستسيد يرمجته اوراس كاباب نعم كرسطا التدنعالي ليضبدون كومناتع نبير كاكرسف ربقيهما شبهط الم پورانبين موسكتا، به دونون بهاؤيان درانس مجعب ومشاق كم منزل بي اورسعى اس نبايين مومن مسكموقف كى بهتري شبل ب اس يدكه وهمين لمبنبه وساس اورعقيه دونول كامامع بواسية وهقل سيهى بورى طرح كام ليناسب اوراين زندگى كى مصالى وضروربات مى اسسه فائده ائعاناسه البكريم كم مى اسب ان دلی میزبات سکے سلسف بھی سرحیکا دبتا سیسے بن کی بڑیوعن سسے بھی زیادہ تعنبوط اور گیری بوتی ہیں وہ ابک البی دنیا مير سبتاسبي جوتز فيببات مسنسى خوامشان أزينت وآراتش اورمظام سيست يميري بوتى سيع كميكن منفا ومروه سيسي وميان مسعى كرسف ولسله كى طرح ومهى طرن نظراطها سقة ادركسى اورجيز ببر الشكه بغيراوركسى اوربگريم برسد بغيرتيزي سكه ما تق وبإرسط ورباته بساك وسيع زياده كوابن منزل اور لبين مستقبل كى م قدينه و ابنى زند مى كوفيد سيست كي والمرح معمعتنا سيء بوسين رب كالمامت اورليف اسلاف كى اقتدار مين لكا تسبي اس كايمان مجث وبنجوي العنبي مؤاا وراس كى مسعئ سيستوكل وافتما دميركون منوان فرالتي البرابس وكست مس كم ما رقيميت روح ا دربيام كو دونغطول ميرا واكبا ماكسة سهة المحبّت اورتابعدارئ والاركان الادبعة من ٢٣) شه الإيم وابن مريح كى دوايت بن سيم كم مربل تنفط لمبري مين باسنادس حعنرت ملى كى مديث سب كربرل ف العذوى كداب كون بي اب سفيواب ياكدي إبره بعنون ابرابي كسيد كالذبون ببري في بندي بيا الامم بهرك كسير وركت بن إواب وإالتاني السك نوم بل في كما كدوة بن ايك البري تت كما كوكتين بولینے بندوں سکے بیے کا فی سبے تلے یعنی بیٹوٹ ذکر دکرتم بلاک ہوما دیکے زباقی مامسنٹ پیمستحہ ۲۲۱ پر،



ميت الله طيل ما نداوني عكررتها اسيلاب كاياني آما، توداتي بائي طرف سيد موكرنكل ما أر معنت المجرومين فروكش متين متى كرآب سے باسسے خاندان مربم كے ايك قافل ما فالے كاكرر موارر قافلہ كداً كى طرف سنة را محا اور مكه كسك زيري حسته من أكراس سفيراؤوال دياية قا فله والول سفيب أي اكيب برندسك كوكهمو مصته بوست وبجعا ، توكها كديه بإنى برگھوم رياست مكريم اس واوى كوما سنت بيئ بها توبانی کانام ونشان مکسنهیں انہوں سنے صورت مال معلوم کرسنے سے لیے ایک یا دوا دمیوں کومعیاء تو انہوں سنے والیں ماکر تا ایکر انی موج وسیسے تو وہ سب لوگ بہاں اسٹے۔ اس وقت ام اسماعیل یا نی کے اپ بى بمينى بو تى تقيل - انبول سنے پوچھاكيا آب بہيں اس بات كى ابازت ديں گى كەم بھي آپ سے باس طهر مائي بآب سفيراب ديا في تكين باني رقبه ميرام وكا- انبول نصيل بات كو تسليم رايا . حصنرت ابن عباس اوی بین که انحضرت صلی النموسید و تم سنے فرما یا کران لوکوں کی آمد سے عہث امّ اسماً عمل سنے بھی ماحول کو مانوس یا یا بھی کہ آب کو انسانوں سے انس اور محبت بھنی۔ نماندان جرہم کے لوگ بیبال فروکش موسکتے اور امنبوں سنے پیغام بین کر تھا ندان سکے دیگر لوگوں کو بھی بیبال کرالیا ۔ سنی کہ يهال كمى كھرآ با دسم سينے اوھ حمضرت اسماعيل عليه السلام بھي ہوان ہوسگئے اور آب سنے ان توکوں سيع بي زبان كى تعليم ماصل كى يجب آپ ہوان موستے نوبزوبرم مجى آپ سے بہت خوش تھے بہب آپ بانع توکئے موانبول سنے خاندان جریم بی کی ایک خاتون سے ساتھ آپ کی شادی کی سمچھ عرصہ بعد مصنوب ہما ہیل ک<sup>وا</sup>لڈ بقتيماشيهسسسه مديث ابي جم ميسه كدينون نكروكه بان فتم بومبت كار فاكبي كدرايت بوملي وازع ازالیوب سے - اس میں ہے کہ اس وا دی سے بسنے والوں سے لیے پایس سے نہ ڈرو کی کھریرا کید ایسا چشمہ ہے مسے التُرتعالى محيمهان بإنى پينے رہيں گئے۔ له چرہم كاسلسلة نسب بيسبے ، جرمم بن قحطان بن مامربن شامخ بن ارتخشد بی سام بن ندع – ابن اسماق تنصفه بین کریم ا در ان سکے بھیائی قیلول سنے سیسے بہلے مربی میں گفتگو می سبے۔ بریم سے سریاہ معنیامن بن ممروا ورقعوں سے تیس سمید و شختہ ہلکین سب پرجہم کا الملاق کی جا ہے على مهن مساسب كى روايت بين سبت كه جريم ان دنوں مكة سكے قريب ايك وا دى ميں تضے۔ ايک فرل بين بيمبي مماكياسي كم برمم كالعن مالقدست سبد کاانتقال ہوگیا یصنرت اسماعیل کی نتادی کے بعد صنرت الاہم خرگیری کے لیے است و صفر اسمالی گھریلی موجود متھے۔ آپ نے اپ کی بوی سے پوجیا اوائس نے بتایا کہ ہمارے بیے رزی کی الاش میں گھریلی موجود متھے۔ آپ نے پوجیا کیا حال ہے ؟ اُس مورت نے ہواب دیا کہ بڑا حال ہے ہم نہات ننگی اور شدت کی زندگی بسرکر دہ ہیں، بینی اُس نے شکوہ وشکایت کا اظہاد کیا۔ آپ نے فوایا جب نمارا انشو ہم آجا سے تو اُسے میراسلام کم ہوینا اور دیر پنیام دے وینا کہ لیے دروانے کی دہلی کو بھا کو بھا کے مورت کے دروانے کی دہلی کو بھا کو بھا کو بھا کے مورت کے ایک بزرگ استے تھے انہوں کیا کو کئی شخص آیا تھا ؟ مورت نے ہوا ب دیا جی بال اس شکل دصورت کے ایک بزرگ استے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں بوجیا تو میں نے جواب دیا جی بال اس شکل دصورت کے ایک بزرگ استے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں بوجیا تو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ گھر نہیں ہیں 'انہوں نے مال بوجیا آو میں نے جا دیا کہ کی سرکر نہیں ہیں۔

ا ب سف فرمایا انبول سفته بین مجد کها به بوی سفر بواب دیاجی بال آپ کوسلام کسته منظم اور برینام دست منظم کرد وازه کی دالمیز کو بدل دولیه آپ نے فرمایا کرده میرسے ابّامبان سفے، اور محصے کم دسے میں کرنم سے ملیحدگی اختیار کرلوں اندا مباؤتم لینے والدین کے گھر جبی مباؤ آپ نے اس عورت کو طلاق دسے دی تھی۔

کرہمارے یہ کھانے بینے کا ما مان لینے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھاکیا مال ہے، زندگی کیسے بر برور ہی ہے،
اُس عورت نے براب دیا کہ ہم خروعا فیت کے ساتھ ہیں اور زندگی بہت آسانی کے ساتھ بسر ہرور ہی ہے،
خاتون نے اللہ تعالی محدوثنا رہمی بیان کی معطرت ارابیم ملیالسلام نے بوچھا، آپ لوگ کیا کھاتے ہیں ؟
عورت نے جواب دیا 'گوشت '' پوچھا ، کیا بیٹے ہیں ؟ فاتون نے جواب دیا کہ پانی '' آپ نے دُعافر ماتی 'اللہ اللہ کے دیے گوشت اور بانی میں برکت فرما ۔"

المخصرت صلی الله علیه و الم نے فرایا کہ ان دنوں مکہ میں دا نے نہیں تھے۔اگر ہوتے تواب ان کے لیے جبی و عافی اللہ و ایک اور بہتے ہوا ہے۔ نیز فروا یا کہ مرت گوشت اور پانی مکت علاوہ سی اور عگروا فی نہیں ہے۔ . . . وصفرت البرام معلیے السلام نے قرایا کہ جب تہا را خا و ندائے تواسے میراسلام کہنا اور یہنیام دینا کہنے و دوازے کی دلمیز کو برقرار کھو۔ جب آپ آئے تو بوجیا کہ کو فی شخص آیا مقا ؟ بوی نے جواب و باجی بال ایک فوصورت سے ایک بزرگ تشریف لائے متھے۔ بیوی نے صفرت ابرام معلیات الم میں فوصورت سے ایک بزرگ تشریف لائے متھے۔ بیوی نے صفرت ابرام معلیات الله می کی تولیف کی اورانہوں نے ایک بارے میں مجھ سے دریافت فر ما با انہوں نے کوئی و میت کوئی و میت میں۔ آپ نے بوجی انہوں نے کوئی و میت کوئی و میت کے ایک دروائے کی مجمی کی۔ تو عورت نے جواب دیا جی بال ؟ آپ کوسلام کے تھے اور یہ بہنام و یہ بھے کہ لینے دروائے کی میمنی کوئی و تروز کر اردکھ و۔ آپ نے فروا کا کہ میر میرے انجابان اور دروازے کی دلم برسے مروز تم ہو۔ تجھے کم ہے گئے۔ دروائے کی میں کھی کی۔ تو عورت نے بیا بین میں کھی کی۔ تو عورت ایک بین میں کھی کی۔ تو عورت ایک بین کی میں تی بیاں بین بیوی کی چینیت سے اسے بیاس می رکھوں۔

مسمجد در بعد مجر محضرت ابرام عليه السّلام تشريف لائے توحفنرت اسما حيل عليه السّلام زمزم كے قریب درخت سے نيچے لبضے نير كو درست كررہے عقد والدمخترم كو درمجه كرا كھ كھورے موستے درباب منتے سنے سنے مرائعہ كھورے موستے درباب مينے سنے مرمانعة ومعما مخه كيا ۔

 اشاره كرت بوست فرمايا ، جنائجه باب بين دونول في بين الله كالمن بنيا دين المفافا شروع كردي اسمايل بين بينه الشاره كري المفافا شروع كردي اسمايل بين بينه الرسب ستقد الرسم عليا سلام في السريك المرسم كركام شروع كرديا يحصرت اسماعيل علياسام أنمث المفارث مي لكارب عقد اوردونون باب المثار المين عمارت مين لكارب عقد اوردونون باب بيناسا تدمها مقد رب كوم يكارر سري عقد و

است بمادست بروردگار! بم سعد برندمن فبول فرما برکت توسینے والا (اور) مباسنے والہ ہے۔ بمیشک توسینے والا (اور) مباسنے والہ ہے۔ رَبِّنَا نَعْتَلُ مِنَّا إِنَّاتَ اَنْتَ السَّيِيعُ الْعَلِيمُ لِمَّا اَنْتَ السَّيِيعُ الْعَلِيمُ لِمَّا

## تعميريب الناز لوث

معضرت ابن عباس سے مروی اس مدین سے جے امام بناری سے اپنی میحی میں بیان کیا ہے۔
یہ وامنے سواکہ النّد سبحا نہ و تعالیٰ نے حضرت ابرابی علیہ السلام کو بیم دیا تفاکہ وہ ابنی اولاد کو دادی فیرذی رع مکم مرمد میں بسا دین ناکہ وہ فریع نہ اقامتِ سلوہ کی اوائی کریں اور اس پاک برزین میں اللّہ تعالیٰ کی عباد کریں جوامل ایک صرورت مند تھی کہ دُعاۃ یہاں ایمان کے بیج بوئیں۔ بیھرالٹہ نعالیٰ کی طرف سے دیکم ہوا کریں جامل ایمان ہیں میں اللہ کی طرف سے دیکم موا کر بیان بیت اللّہ کو تعمیر کروا ور اس کی مبنیا دوں کو استوار کرویں صفرت اسماعیل نے اس کم اللی پر بسبک کے بیمان بیت اللّہ کو تعمیر کروا ور اس کی مبنیا دوں کو استوار کرویں صفرت اسماعیل نے اس کم اللی پر بسبک کر بیمان بیت اللّہ کو تعمیر کروا ور اس کی مبنیا دوں کو استوار کرویں صفرت اسماعیل ہے اس کم اللّی پر بسبک میں میں میں فور دا ہی کا اظہار فرما دیا۔ ارشا و باری تعالی ہے ؛

اورمب ابرابیم اوراسما میل بیت الندکی بنیا دیں افری کررہے سفے (تودعا رسمے مبا ستے تھے کہ لیے بروردگاریم سے برخدمت فبول فرما ' بیشک توسینے والا دور، مباسنے والا ہے۔ اسے بروردگاریم کوابنا فرما نبروردگاریم کوابنا فرما نبروار بناستے رکھیوا ورسماری ا ولاد میں سے ایک

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُرَا هِ يُمُ الْفُواعِلُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلُمِ عِبْلُ وَبَنَا تَقْتَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَرِيمُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَرلِيمُ وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَ يُن لَكَ وَمِنَ ذُرِّ بَنِنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَ يُن لَكَ وَمِنَ ذُرِّ بَنِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَّلَى الْكَ وَمِنَ ذُرِّ بَنِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَلْكَ وَمَنَ

له فتح الباری ، ۱۰۸ – ۱۱۵ ، مطبع البابی الحلبی

مناسكنا وثب عكينا إنك أنك الشَّوَّابُ السَّحِيمُ ه مَ مَنَا وَا بُعَتَ فِيهِمْ مَرَسُولًا مِسْهُمُ ببتنكوا عكيهم الينيك كغيلمهم الكتب والجكمة ويزكيهم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَنِ يُزُا لُحَكِمُ يُمُا

كرودكوا بنامطيع بناستقرمبوا ودديرورد كارتمبس مماييطريق عبادت بتااور ممايسه عال مردرهم كيسامخذ توتب فرما بينك توتوم فطف والامهان سبعر المصيروردگامان دلوگول) ميں آنہيں مست ايك ينمير ببوت كيجبو يوان كوتيرى آيات بره وركه منا یا کرسے اور کتاب اور دانانی سکھایا کرسے اور ان دسکے دلول) کو پاک مدا ف کیاکرسے بیٹیک ترغالب داور*، صاحب ممکمت سب*ے

اورلوكون مين جج كے ليے نداكرو و ماكرتمبارى لمرن ببیل اوردُسطے دُسطے اونٹوں برجودور (دراز) رستوں مصصيك أست مبول (سوار يوكر) ميكة تب تاكيك فائدس كحكامون محصر ليبعما سنربون اورد فراني مسكي أيام معلوم ميس مياريا بال موليني وسكي ذريح محے وقت بہج اللہ ان کودستے ہیں ان براللہ کا ' نام لیں وس میں سے تم خود مبی کھاؤا ورفقیرواند كويمبى كمصلاقة بمجرميا بيب كدنوك ابناميل كحيل دورري ا ورندری بوری کری ا ورخانهٔ قدیم دبینی مبت الله

کا لموات کریں۔

بيت المنكى تعمير إينيميل كوينح كمى توحصنرت ابراميم علىبدالت لام كوريم مهوا-وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْعَجِ يَأْتُوكَ مِ حَالاً تَرْعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يًّا تِنْ مِن كُلِّ جَجِّ عَمِيقٍ \* لِيَنْهَدُو مَنَا فِعَ لَهُمُ وَيَذُكُوواالْهُمَ اللَّهِ فِي أَيَامِ مِعَلُومِ اللهِ عَلَى مَا رَفَعُهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْكَانِعَامُ فَكُلُوامِنُهَا وَٱطْعِهُ وَالْكِانِسَ الْفَقِيدَةُ نُعْرَ ليقنسوا تفشهم وكيسوف مُنَذُورُهُمْ وَرَلِيطُولُومُوا بِالْكِيْتِ الْعَلِيْتِي ، له

> . له البعت من ۱۲۹ – ۱۲۹ 19-16 812

الثرتعالى سندا ببضفيل كى دعاركوشرب قبوليت عطافه والا وران سيتعمره كالحومومين كا قبلة مومنین کے دِلول کامھ کانا اور خاتفین کے لیے ماستے بناہ بنادیا اور اس کے کھرکے ماکنین کے سيسرزق اورامن كاذمه خود الترجل وعلاست أمطاليا- ارشاد بارى تعالى سبده

أوكعرنسكن تنه مرحومًا أمِنًا كيهم في المحان كوم مين جامن كامقام سيه مگهنهیں دی ، جہاں مشم سکے میوسے پیاتے ماستے ہیں داوریہ رزق ہماری طرف سے سبع بيكن ان ميس سع اكثر نهي ماسنة -

يتجنى وكيه شكرت كل شيئ مِن ذُقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ الْكُنَّ الْكُنّ الْكُنَّ الْكُنْ الْكُنَّ الْكُنَّ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ لَايُعَكَمُونَ ه لِم

نيزمسسرماياه

فَلْيَعْبُنُ وَاسَ بَى على ذَا (لوگوں کو) جا سیے کہ واس نعمت سے شکرمیں) الْبَيْتِ وَالْكُنِّ مِي ٱطْعَبْهُمْ مِنْ اس گھرکے مالک کی حبا دت کریں جس نے ان کو مجوعة والمنهم مرمن خوب بمفوك مين كمعانا كهلاما اور تون سيسامن بخشار تحضرت ابن عباس سعدوابين بهك كما كخضرت صلى التولديولم في كركون فراياكداب بمجرت بهبن البنة جبادا ورنبت باقى سے بہت مسے جہاد سے سیان کھوئے بو فتح مكر بي سنے دن آب سنے بيھى فرماياكم آسمان وزمين كى تخليق كے دن ہى اندتعالی سنے اس تہركو حرام فراروسے دیا نفحا ، نووہ اس سے یا حث فیامت نک موام سہے۔ مجھ سے بہلے کسی سے لیے بھی اس شهرمین قبال ملال ندی امرسے لیے دن سے محصیت میں قبال ملال مواد مومن اہی سکے باحث بينهرقيامت كرم سهداس شهرك كاستط نه كالمضائي اشكاركون معكايا جاستي لقطرد كرى بوئى جبزي مرف وه انتحاست بولسه معلوم كرانا بيا مبتا مو يحضرت عباس نے عرص كيا ياربول ا اذخرى امازت وسے ديجيم كيوكر بيلوارون اوركھوں ميں مبلانے كے كام آنا ہے۔ فرما اوا وفركي جازت -

> له سورة القصم ، آبیت ، ۵ که سورهٔ قرایش ۱<sup>۳</sup> سه ۱ تد میخ مسلم، باب سخریم کمتر ۱۲۳ مرو



"میں اسپنے باپ ابرائیم کی دُعام بھنے تعیشیٰ کی بشارت اور اپنی مال کا وہ نواب موں مجوانہوں سنے دیجھا منفایہ کے

الشرتعالى فروايا انبين تما ما ما المست و المرابيم الميال الم كان ما ما الرسند كوقبول فروايا انبين تما مناسب مج كي تعليم فرواتي الربيم ويكر كوكول مين مجي كا الملان عام كردو لوكول في البيك كم المورد و المراب واكن ف عالم سے كشال كشال بيت الله كر جي برلتيك كم الورود تاايل دم بياده وسوار اطراف واكن ف عالم سے كشال كشال بيت الله كر جي كا وجود قبل از اسلام بھي تقا ، يعني اسلام سے قبل بھي عرب كے لوگ بيت الله كا وجود قبل از اسلام كے اركان تمسيميں سے ايك سے بنائجة الخفر و مائی الله ملے الكان تمسيميں سے ايك سے بنائجة الخفر و مائی الله ملى بنيا د با بني اركان برہے ،

(۱) کلمه شهادت (۱) نماز (۱) زگوة (۲) ج اور (۵) رمضان المبارک کے روزے یع میم آئے مجبی دیچھ رسبے ہیں کہ وُنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے سلمان ایک مبیے لباس میں ایک جیسے مبذبات سے ساتند، ایک جیسے پروگرام کے ساتند، ایک مبیبا تراند،
سرد ریاں دیور ریاں میں سرد دیور کرام کے ساتند، ایک مبیبا تراند،

لَبَيْكَ ٱللَّهُ مَّرَكَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَاشُومِكَ لَكَ لَكَ لَبَيْكَ الْمُثَلِكَ لَكَ لَبَيْكَ الْمُثَلِكَ اللَّهُ الْمُلَكَ لَا شَرِمْدِكَ لَكَ لَكَ اللَّهِ الْمُلَكَ لَا تَشْرِمُدُكَ لَكَ اللَّهِ الْمُلَكَ لَا تَشْرِمُدُكَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الل

اله مسندامام اممدد ۱۲۶۰، کم بی الحلی، تنسیرقاسی ۲۵۸ / ۲ کله متنق علیه به الفاظ مسجع مخادی دوامیت سمی بی ا

گاتے موستے کٹن ک کشاں کم کمرمہ کی طرف کھینے جلے آتے ہیں کہ مدوا ورنظام سکے اعتبارسے اس مبيد بالاجتماع كالارمخ من كوتى مثال نهيم ملتى اورية ماريخ أشده كوتى مثال بيش كرسك كل مبر سال لا کھوں لوگ و دوالجد کومقام عرفات میں کھرسے میں۔مب سنے اباس آنارکرا حرام زميب نن كي منونا سهداور برمسي مسب لوك الندتعا لي محصنور دعا تبن مجم رسب مهوست بي ميريد لاكهون لوگ عزوب آفتاب سے قبل عرفات سے منتقل ہونا تنروع ہوجاتے ہیں مبیباکیماز فجر سے بعد مزولفه سيفتقل موست ببي- اس نقل وحركت اورج كے اركان ميں سے مركن اورشعائر ميں ميں ہر شعارسي بمارست ملمن صفرت الإبي معنرت اسماعيل اورصفرت محمليم افعنل العنادة والسلام كي إوي النازه برمانی بین الوک طواف كرت سوست بیت الله که بانی كویا دكرست بین اور ده منظر با دكرست بین م بجب حضرت ابرائم وحضرت اسماعيل بيت التركوعميرست اوربيت الندكا لمواف كرست بوست لين رب كوميم كياررب من مَن بَن اتَّفَت لُ مِنَّا إِنَّكَ آنَت السَّبِيعُ الْعَلِيبُ مُ صدفا دمرده کے مابین می کرتے بوسے لوگ حزیں ومکین صفرت باجرہ کی می کویا دکرتے ہیں مجکہ المركسي البيمين كي بنجومين مفين حراب كي فرياد رسي كرست اوراب سكے بينے كو تباہي والاكت سكفيمة میں مانے سے بجالے۔

زمزم کونوش مبال کرتے وقت لوگ یا دکرتے میں کہ اللہ تعالی نے اس مبارک جینے کوکس طرح بیدا فراکر ابینے بندسے اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السیام براحسان فرایا بخفا ۔ بیدا فراکر ابینے بندسے اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السیام براحسان فرایا بخفا ۔

عقبہ کورمی مجرات کرتے ہوئے جاج کوم یاد کرتے ہیں کہ شیطان نے کس طرح صفرت ارابیم کونتم اسلامی کونتم میں مبتدا کرنا جا جا اور صفرت ارابیم کونتم میں مبتدا کرنا جا جا اور صفرت لیا سے کسے مجے میں شنبہ بیدا کرنا جا جا اور صفرت لیا سے کسے میں میں میں میں دیا جا اور صفرت لیا سے کسے میں میں میں میں میں دیا بنا ۔ پیتھ موار مارکر مجد گا دیا اور اس کی امیدوں کوفاک میں ملا دیا بنا ۔

مری کوذبے کرتے ہوستے لوگ صفرت اسماعیل ملی انسان مذبیح کی قربانی کو یادکرتے ہیں اوراس ہا ۔ کوذمہن میں تازہ کرسنے ہیں کہ کس طرح الٹرقغالی نے ان سے فدر میں ایک ظیم انشان میڈھے کوئیے دیا تھا۔ جے کے تمام مناسک وارکان میں یہ بات سب سے زیادہ کما یاں ہے کداس میں بندے کی لمرین سے سيض دب سيح صنودا لماعت اور لليم ورضا كاكال درسي كامنظام وسيسا ورضمنا مسلمان اسمهد كى تجديد تمي كرست بين كدوه البينة اب كواس بهترين امت كدوب مين وصال ليرسك بيساليال سنے لوگوں کی بہتری ویجائی سکے بیے برباکیا ہے۔ مولانا ستیدا بوالحسن ملی ندوی رقمطراز ہیں ، " حج اسپینے میا رسے ارکان واعمال اورمناسک وعبا دانشسکے میا تھ الما مستجعن مجز امتثال امرسيرين وجراحكم مجاللت اورم طالبسط لمستصير مجبكا وسين كانام سعاجى محميم كمذمي نظرا فأسيح تميمى فأمير كمبحى حرفات من كمبى مزولف من كمبى عمرا استوليمى منعكرة ناسيط بمبعى خمير كالمناسب بمبى اكمعاثر ناسبط وحكم كابنده اورشيم وابروكا بإبدسها اس کا خود رز کونی اداده موتاسی مذهبید زانناب کی آزادی وه منی میں اطمینات سے سانس مجى لين نهي بألكه اس كوم فات مباسف كالمكم ملتاسب كيكن م ولفه مي كف كي امازت نهیں مرتی- مرفات بینچکروہ دن مجرو ماروعبادت میں شغول رہنا ہے یغروب افتاب متص بعداس كوني منا مؤلهه كراكسسنا سله اوروات كوميس ره مباسته كين اس كصيجاسة اس كومزولفه مباسنه كالمكم متناسب وه زندگی مجرنماز كا بابندر بإمقاء مكن عرفه میں اس کو کم ملباسی کرمغرب کی نمازنزک کردسے اس لیے کہ وہ اٹٹرکابندہ سے نماز ياايي عاوت كابنده نهبي وه بينما زمزولف بينجيف كمص بعده شارسك سائغه ملاكر مرصناج مزولغهم اس كاخوب جي لكتاسيسا ورسوجيا سب كديها ل جي بجر كمثم برست مكر اس بات کی امبازت میں اس کونہیں ملتی اور اس کومٹی کی طرف وُس کرسنے کا حکم ہونا سہے۔ مصنت ابراميم مليد المتلام اورسب انبيا كرام اور ان كے بعدتمام مثاق وال محتت ابل دل اورابل طلب كى زندكى كايبى طرزمتنا اكبى سفر كمبى قبام كمبى وبل تمعمیمجزنه مادن کی خلامی نه ذعاق کی اسپری ، مذخوامهش کی تابعداری مذخهوت سکے ماعضربراندازی، له

شعالامكان اللربعيّة الوالحسن ملى أمسى الندوى من ١٢٢٠ ا ١٢١ مارالفتح ، بسيروست

معنوت الماميم عليات الم معنيات الم من ويحاكه وه است اكلوت بيط كوذرك كرب بين الموست من المامين كالم المناه المناه

اله ابن ابی مانم نے حضرت ابن عبائی مدیث بیان کی سب کدا مخضرت میں الماملی والم نے فرایا کوانبیا کے مواب وی ہوتے ہیں۔ امام بخاری اورد گیرائم سف السے بروایت مبید بن غمیر بیان کیا ہے بحوالد فتح القدیرہ بم برم، وہ ولائل جن سے ملما رہنے ابنیا رکے خوابوں کے وجی ہونے بہاستدال کیا ہے۔ ایک یبی ارشاد ہاری تعالیٰ ہے ، یکبئی اِنی اُر اُری فی الله میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے ، یکبئی اِنی اُری فی اُری کے اُری کے خوابوں کے وجی ہونے بہاستدال کیا ہے۔ ایک یبی ارشاد ہاری تعالیٰ ہوئی اُری کے اُری کے اُری کے اُری کے موجی کے اس ماہ میں اُری کے ایک میں اُری کے موجی کے اُری کی موجی کے اُری کی موجی بھی کا در موابوں کے موجی کے اُری کے موجی کے اُری کی موجی بھی کا در موابوں کے موجی کے اور کا اور میں الا نعف ۱۹۲ موجی کے ہماری کے اُری ہے ہے اور اور اُری کی موجوز اسما میں ہوتھ میں اُری کے اُری ہے۔ انسان است ، اُریت ۱۰ اور میں الا نعف ۱۲ موجوز اسما میں ہوتھ میں اُری کے اُری ہے۔ تا موری العما فات ، اُریت ۱۰ اور میں اُری کے اُری ہے۔ تا موری العما فات ، اُریت ۱۱۰ اور میں اُری کے اُری ہوتھ کے اُری ہے۔ تا موری العما فات ، اُریت اُری کے اُری کے اُری کے اُری ہے۔ تا موری العما فات ، اُریت ۱۱۰ اُری کے اُر



اِ فَعَلَ مَا تَخُوصُ سِ سِ اسلام انقياد السسلام الماحت امتثال اور منشال اور منشال اور منشال اور منظین منظین اور منظین اور منظین اور منظین اور منظین اور منظین است من

اِفْعَلُ مَا نُوْمُسُو ۔۔۔ آبامان اَب اگر پر برصلیم بروبارا ورشفق ہی سین اس مارمنی و فانی دنیا میں میری حیات مستعار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کہیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کہیں تریدہ ایسلا اللہ کے حکم کے سامنے سراطاعت مجھ کا دسینے کے سلسلیم میری طرن سے کسی جی ترقد ایسلا اللہ اللہ میں مرکا اجمدہ میں مسبر کا مظام و کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے اس مسبر کی اجمد تواب ماصل کی وں گا۔

افعک کے مامین بن جائیں ، زمین میں ہوایت کے ستارے بن جائیں نظرانتاب جب ہم بربڑی ہے کہ ہم اس کے بنا اسے معاملین بن جائیں ، زمین میں ہوایت کے ستارے بن جائیں ، بلکہ آفتاب جن کے سامنے ساری تاریکیاں اور جائیں ماندر بربوائیں ، لہذا ہمیں اسپنے خون اسپنے مال اور جو کچھ ہماسے قبضتا منتیاریں ہے ، اسے اللہ کی راہ میں نثار کرنے سے درینے ذکیا جائے۔

معنت اسما عیں علیا اسلام کی ماری حیات طیتباس بات سے عبارت ہے کہ اب نے ہو ہمی کم دیا اس کی ا طاحت کے لیے فرا ترسیلی خم کر دیا اکیونکہ اب بخوبی جانے ہیں کہ باب کی اطاعت در تقیقت اللہ تا اللہ تنعالیٰ ہی کہ اطاعت ہے۔ اب ہی چھ پڑھ بیکے ہیں کرجب آپ کی بروی نے آپ کے باب کی طرف سے یہ بینام ہمنجا یا گہ آپ لیے در وازے کی و المیزکو بدل دو یہ تو آپ سنے فرزا ہی ابنی بوی کو طلاق دے دی اور بری کی مجتت یا بچول کی مصلحت و غیرہ کی کوئی باب کے کم کی اطاعت کے لیے زوکا وط نا سنے دی اور بری کی مجتت یا بچول کی مصلحت و غیرہ کی کوئی باب کے کم کی اطاعت کے لیے زوکا وط نا سنے دی اور بری کی مجت یا بچول کی مصلحت و غیرہ کی کوئی باب کے کم کی اطاعت کے لیے زوکا وط نا بات کے والوئی مسلحت کے بیے تیا و ن کرو، تو بات کی اعانت کے لیے تیا ر موگئے۔

میم اس بات کو فراموش نہیں کریں سے اور فراموش کریمی کیسے سکتے ہیں کرصفرت اسماعیل علمیات الله مسلے نشا ہ وارتقاری منزلیں اور تربیت کی مسافتیں ایسی ماں کی گود میں طے کی تھیں، جن کا انڈوالی فی اقدس برامتها وا وراس کے علم کی اطاعت صدبیان سے باسر ہے، جنانچہ گزشتہ صفیات میں ہم بر بڑھ آئے ہیں کہ جب انہیں بریمعلوم ہوا کہ الٹرتعالی نے حضرت ا رابیم ملیدالسلام کو بیم دیا ہے کہ وہ انہیں اوران کے بین کہ جب انہیں بریمور دسے جہاں کوئی مطاکا نا نہیں مباستے امن نہیں نیزول کھا سے بینے کا بھی کوئی سا ذوسا مان نہیں تو انہوں سے شبات و تو کئی کا مظامرہ کرتے ہوئے فرمایا بھا :

ه اگریبرالندگامکم سند، تووه میمین مناتع نبین کرسدگای

"ى خاتون سے صاحبزا مسے صفرت اسماعیل ملبالسلام ہیں جنہوں سنے باب کی زبان سنے کم الئی مش کرج ب دیا: آیا بہت افعیل مسا نوق مکو۔

می می این کا می می می می می می می می کا م

Marfat.com

بجب دونوں نے مکم مان بیاا در باب نے بیٹے کو ماستھے کے کل ٹما دیا۔ کو ماستھے کے کل ٹما دیا۔ فَلَهُ السِلَمَ وَ تَلَكُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یعنی جب باب بینا امررب کی اطاعت کے لیے تیار موگئے یعضرت ابرام ملالالم انے اسے رہ سے رہمی نا برام ملالالم اخرا سے جیب وغریب کم میں رازگیا ہے ؟ لینے اس اکلوتے لئے جگر کوکمیؤ کر دسے ہو بڑے انظارا وربڑے ارمانوں کے بعد حاصل مواہد اور حاصل مجی اس بڑھا ہے کی مربیں ہوا ہے ، جبکہ سارا مرسفیہ ہو جبکا ہے ، آخرہ ہی میروسکہ کیسے کرے جبکہ بڑھا ہے ۔ گرخمیدہ ہو جبکی ہے اور بیٹا ہوان رمنا ہے جواس بڑھا ہے میں باب کا مہارا ہوگا۔

مستن اسماعیل علی السلام نے بھی قطعاً پر مذکہا کہ ابّا میان! آپ مجھے کموں ذکے کرتے ہیں ،
مالا کمہ زندگی مجرمجی میں سنے آپ کی نا فرطانی نہیں کی ؟ امتحان کے لیے کیا اننا ہی کا فی مذخص کم آپ محیصے شیخوارگی کے عالم میں میری مال کے ہمراہ اس بے آب وگیاہ وادی میں جھوڑ گئے نئے نمیکن نف کہ ہم جنگی در ندول کے بلیے تقمہ بن مباتے - معا ذالتہ کہ تصرت اسماعیل ملیالتسلام کی زبان برائی کوئی بنت کہ کہ آپ کے والدِ محتم ابنے بر مرمل می بات سے بخوبی آگاہ منے کہ آپ کے والدِ محتم ابنے بر مرمل می مکم اللی کی تنفید ہی کوپیش نظر کھتے ہیں اور ایک بیتے مسلمان کی مب سے بڑی تھو صبت یہ ہے کہ وہ النہ تعالی کے قضا و قدر برول و مبان سے راضی ہوتا ہے ۔

تومیم سے اُن کو کیا راکہ اے ابرائیم جم سے خواب کوسی کرو کھنا یا بہم بیکو کا روں کو ایسا ہی برلہ ویا کرسی کروں کے ایسا ہی برلہ ویا کرستے ہیں ، بلاسٹ مبر برصری می زماتش متی اور ہم سفے ایک بالری قربانی کو ان کا میٹ دیا

 وہا۔

بِذِبْحِ عَظِيمِهُ

معنرت ارامیم علیه السلام نے وکھ کاکہ ایک سفیدرنگ کا بہت بڑا مینڈھا موجودہ تو آپ نے اسے فریخ کردیا اور ایے تو یا ایپ فورنظرا ور لخت بھرکے فدیہ کے طور پر قربان کر دیا اور قربانی معنیت فرین مسئن اسلام میں سے ایک نہایت ایم مسئنت قرار بائی اور کہ میں قربانی توجی کا تو یا ایک نہایت ایم مرکن ہے۔

والتُد! بياكي مبست بئ زمردسنت آزماتش تقی - ابن قيم فرماستے بني ه "التدسبيانة وتعالى شے انسانوں میں رہمی عادت بیدا فرمادی سبے کہ بہلی اولا و اسبين والدين كوزيا ودمحبوب موتى سب مخضرت امراميم عليه السالام سن الترتعالي سس جب بیجے کے لیے دعار مانگی تو انڈتھا الی نے آپ کو بچہ عطافرادیا اور ول کا ایک كونذبيح كم مجتت ست لبرزبرگي بجكدا نذتعالى في يحيى صفرت ارابيم عليالتان كو اينا دوست بناركما تمقا اورمقام ختست كاتقاضا سب كمعجوب سي محتت مي كمي ثريث زبايا ماست توجب مصنرت ارابم عليالتهام كمي ول من بيح كم عبت بدا موتى نوغيرتٍ خلت سنے اسے گوارا نرکیا اور کم ویا کہ اے ابرائی ہم لینے اس محبوب بیٹے کو ذرجے کردوس ابرابيم عديالسادم جب مم كي تعميل سحدسيد تيار موسكة اور نابت بوكيا كداب سكة ل مي بييے كے بجاستے التٰ دِقالی کی مجتب زیادہ سبے توخلت کترکمن کے ثنائبول سے باک سوکئی لبذااب بييرك ذبح كرسف مي وقامع لمعندت ينتفئ مقصود ماصل موجيكا متعا المبذاحكم منسوخ كردياكيا ووصرت ذبح مليه السلام كافديه وست دياكيا يمعنرت خليل على السلام سفے اینا خواب سیا تا بت کردکھایا اوررب تعالی کی مادیوری موکئی مینے كَذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ ٥ إِنَّ حَلَّا لَمُوَالْبَ لَوُالْمَبِينَ ٥.

المالعتانات ، ١٠٥٠ - ١٠٠١

ك زادالمعاد، ابن تيم متعنيق شعيب وعبدالقادر ازنووط، الرمه،

معنی الله تعالی اسینے الحاعت شعار بندوں سے ناپسندیدہ امورا ورمشکلات کواسی طرح دور فرا دسیتے ہیں اور ان سے سیسے آسانی اورکشا دگی کی را ہم کھول مینے ہیں مبیاکدار شاد ہاری تعالیٰ ہ

ا در سرج کوئی الندسے ڈرسے گا، وہ اس کھے لیے

(دینی وجن سے مخلصی کی صورت بیدا کرنے گا

ادراس کو ایسی مگرسے رزق دسے گا جہاں

سے در دہم و، گمان مجی نہ ہوا درجوا لڈر بچروہ

رکھے گا، تووہ اس کوکفا بہت کرسے گا۔ اللہ لینے

کام کو دجوہ کرنا جا بہت ہے ، پوراکر دیتا ہے ادلیہ

سنے مرجیز کا اندازہ مقرر کرر مگھا ہے۔

سنے مرجیز کا اندازہ مقرر کرر مگھا ہے۔

وَمَن تَبَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُ مَخُرَجًا الْمُ يَعُرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَعُسَّبُ وَمَنُ يَبْنُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو يَبْنُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِخُ اَسْرِع مَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِ اَسْرِع مَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِ

النّدتعالیٰ لبین مسراور ثبات علی الحق کے بعد ہی جزارہ توابست نواز اکرتے ہیں استار و آزاد کرتے ہیں توصیر ابتلار و آزاد کشر مسراور ثبات علی الحق کے بعد ہی اپنی نواز شوں سے سرفر از کرتے ہیں توصیر ابرائیم واسماعیل کی ان آزمانشوں سے بعد اللّہ تعالیٰ نے ان پریا نعام فرمایک نبوت و حکمت کو ان کی اولاد سکے لیے مخصوص کردیا۔ مصرت اسما قبل علیہ السلام کی تعربیف کی اور انہیں اون الوعد کے لفعہ سے نواز الار ارثاد ہیں ۔

وَاذْ كُنْ فِي الْكِتْلِ اِسْلِمِيْلُ الدِكَابِ بِهِ الْمُعِلُ الدِكَابِ بِهِ الْمُعِيلُ كَالِمِي ذَكِرُ وَوَ وَوَ وَمِدَ كَ وَاذْ كُنْ فِي الْكِتْلِ اِسْلِمِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ فِي الْكُوعْدِ فِي الْكُوعُدِ وَ اللَّهُ كَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

منفراور اسینے بروردگارسے ہاں بہت ندیدہ روبرگزیرہ سننے۔

وكان عين كرتبه مرضاة العلاق، ۲

سلم شورة مريم ، ١٩٥٠ ٥٥

يأمر أمكة بالصلوة والزكوة

معضرت اسما عيل عليبالسلام رسول مجي تقدا ورنبي هي التدتيعالى في البريم، على التدتيعالى في البريم، عمالقدا ورابل مين كى طرف مبعوث فرما يا تفا اور بجربين رف بجي علما فرما يا كدما مم الانب يار والمسلين عليه افضل الصلوة والتسليم كواب كى اولا د مين سه بنايا - ارشا د باري نعالى سه،

اور مبارسے بہندوں ابراہیم اور امحاق اور بیعقوب کویا دکرو جو قوت واسلے اور مماصب نظر بیھے ہم نے ان کو ایک مماصب نظر بیٹھے ہم نے ان کو ایک در صفت کا ممان کی ایم منازکیا مقا اور وہ ہمار سے نزدیک منتخب اور نبک لوگوں میں سے عظے اور الکیفل کویا دکرؤوہ اسمعیل اور البیسے اور ذوالکیفل کویا دکرؤوہ مسب نیک لوگوں میں سے عظے۔

(اسے محموصلی لٹدولہ ہوتم ہم نے تہادی طرف اسی طرح و محصی سیسے جس طرح صفر نوح اور اسی طرح مصر نوح اور ان سیے بچھلے ہی تعمیروں کی طرف بھیجی تقی اور ابرام ہم اور اسما میں اور اسما ق اور یقو اور اسما میں اور اسما ق اور یقو اور آل بعقوب میں مرف بھی کھی۔ اور آل بعقوب میں میں طرف بھی کھی۔ سے وی بھیجی تھی۔

وَاذُكُنْ عِبَادَنَا إِبْرَاحِيْمُ وَالْعَلَى وَالْعُلَى وَالْعَلَى وَلَيْعِلَى وَالْعُلَى وَالْعُ

إِنَّا الْوَحَيْنَ الْيُكَ كُمَّ الْمُكَالِكُ كُمَا الْمُكْتِ وَالنَّبِينِ الْمُكَالَى مُوْجِ وَالنَّبِينِ الْمُلَى مُوْجِ وَالنَّبِينِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِم وَاقْحَدْتُ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِم وَاصْحَالًا وَاسْحَالًا وَالْمُسْرَاطِ عُلَا وَالْمُسْرَاطِ عُلَا وَالْمُسْرَاطِ عُلَا وَالْمُسْرَاطِ عُلَا اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عُلَا اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عُلَا اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَا اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَالُمُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَا اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَا اللَّهُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَالُمُ وَالْمُسْرَاطِ عَلَالُمُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُولُ وَالْمُلْعِيْدُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعِلَالَالُمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَالُمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَلَالُمُ وَالْمُلْعُ وَلَالُمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُ وَلَالْمُلْعُ وَلَالْمُلْعُ وَلَالُمُ وَالْمُلْعُ وَلَالْمُلْعُ وَلَالْمُ وَلَالْمُلْعُ وَلَالْمُ وَلَالْمُلْعُ وَلَالُمُ وَلَالِمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلِمُ لَا مُعِلِمُ وَلَا لَا لَا لَالْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُ لِلْمُ وَالْمُ وَلِمُ اللْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَالْمُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُلْعُلُمُ وَلَالِمُ وَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلِمُ لَلْمُ وَلِمُ لَالِمُ وَلَالِمُ

کے مورہ ص یہ کام سے م م سلے سورہ اکنسار یہ ۱۲۳



## Still 188

أتمنت سيصلف الملمكاس إرسيعين اختلاف سيمكه فبمحكون بين محضرت اسحاق بإحضرت اسماعيل ونيقين سك دلائل كامائزه ليض كعدبين اس متيريه بيامول كه ذبيح معنر اسماعیل علیبالسلام سفے۔اب ذیل میں ہم ان لوگوں سے مجھددلائل ذکرکریں سکے ہواسی بات سکے قائل ببركم فربع اسماعيل عليه النلام تص-

ابن اسماق سهتے ہیں کہ میں سنے محمد بن کعیب قرطی کو بیان ا-محتربن كعسب فرطى كرت بوت سناكهالله وتالياني المراميم اليها

محولين جس بيط سك ذريح كرسف كاحكم دما بتعا الاصطنات اسماعيل شصه ببنانجه خودكتاب التدميم وبود سيصكرا لتدتعالى سنصحفرت ابرابهم عليالسال مسك فربيح صاحبزا وسيرسس نزكره سكے بعدب فوایی وكبشوناه بإشطق نببت اور ممسنے ان کو اسحا ق کی بشارت بھی دی دکھی مِنَ الصَّالِحِينَ م نبی داور، شیکوکارول میں سسے زموں سکتے

فبشرنا كما باشطى ومن ورآء مهن الكواساق كادراسس كعبعين

له محدبن کعب بن لیم بن اسد قرظی اوس کے معیف شخص ان کا پاپ قریش کے فیدیوں میں سے تفاج بہتے محوفدا ورمير درينه مين مكونت بذريمتنا - انبول سنے كئي أيك صحابهت روايت كى سبے - ابن معدس كيتے بير كوثفة ، مالئ مختیر کوریث اورمتنقی شخصے مجیلی نے لکھ اسے کرمدنی ، تابعی ثقة ویک وی اورمالم قرآن متصر - ابن حبان فرواستے ہیں کہ ملم ونغته كما مغنبا دست مدينه كم فامنل لوگول مين ست يقت مسجد مين درس ديا كرست يحت كم مسجد كي مجين كرف س آپ اورآپ سے سائتی مبان بی موسکتے۔ بیرشالدی کا وافعہ سبے ابر بجربن ابی شیبرا ورکئی دگر صنوات سنے اس کی تاریخ مشنعهان كهبع يعقوب بن شيبه نظامة بيان يسب مجداب كيم المثهة برس تني تهذيب التجوسقاني

إِسْعَاقَ يَعْقُوبَ - كَيْخُورَى دى-

بینی اس آیت میں بیٹے اور بھراسی بیٹے کے بیٹے کی نوشخبری سنائی کئی توجب اسی بیٹے کے سے آگے اولاد بونا کھی توجب اسی بیٹے کے سے آگے اولاد بونا کھی تو بھراس کے ذرح کا حکم دیا گیا تندا ، علق بنا صغرت اسماعیل ملیوالسّلام ہی تھے ۔ ابن اسماق بیان کرتے ہیں کہ دیم سے آپ سے کئی بارکنا ہے۔

مار ملامرسیوطی الاکلیل میں بیان کرتے ہیں کہ جولوگ ہے ہیں کونئ کو استدلال ارشاد باری تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کونئ کے معرف اسماعیل طلبیا اسلام سے ان کا استدلال ارشاد باری تعالیٰ و کہ بنت کے بیار شکھ تھے۔ اور کئی ایک جماعت سنے اسی کوتر بیجے دی سے اور کئی ایک دلائل سے استدلال کیا ہے۔ ایک توریکہ ان کی صفت سلم بیان کی ہے اور بھران سے بعد دلائل سے استدلال کیا ہے۔ ایک توریکہ ان کی صفت سلم بیان کی ہے اور بھران سے بعد

کے تغسیرابن کثیر مدام ہے ، مطبعۃ البابی العلبی

معنرت اسخق عليهالسلام كى بشارت كاذكرسهد اورميد محضرت اسخى مسك بعد مضرت ليعقوث کی بشارت سید بمکن بیسب بلی امور بین قطعی منهیں و دارمسیوطی مزید فراست بهرک میں نے قرآن كريم مين تا مل و تدريس بعداس بات كوا مذكيا سب جو قريبًا قريبًا قطعى سب و وجيد مسيد ممیسنے بھی پراستنباط نہیں کیا ۔۔۔ کہ بشارت وو دفعہ برتی سے ایک توحسب ڈیل رشاد میں، وَقَالَ إِنِّي خُاهِبُ إِلَىٰ ادر دابراسم، بوسه که میں اینے پروردگاری طر ملن والابول، وه مجھے دستہ دکھاستے گا۔ مَ بَيْ سَيَهُ دِيْنِ ه دَبِّ هُبُ لِيُ كيرورد كارتحص داولاد بعطا فرما ربى مندو مِنَ الصُّـلِحِينَ ه فَكَشَّرُنَاهُ بِعَنكم مَلِيم ه فَلَمّا بَلَعُ میں سے بورم نے ان کو ایک زم دل اور کے کی مُعَهُ الشَّعَىٰ فَالَ يَبُنَيِّي نوشخبری دی بنب وه ان کے ساتھ دورنے اِنِيُ اَمُ ى فِيسِدالْمَتَامِ رى عمر كوريني توارام ميسف كهاكد بديا مي خواب آنِي اَذُ بَحُسُكِي -میں دیجیتا ہوں کر دکویا) میں تم کو ذبح کررہا ہونے

اس آبیت سے مطعی طور بر میعلوم مو ناہے کہ جس نیکتے کی بشارت وی مبار ہی ہے وہ ذہرے

بی اور دوسری آمیت جس میں بشارت سبے، وہ بیسبے

اوراپ کی بری کھڑی تفی جوہنس پڑی توہم نے اس کواسمان کی اور اسماق سے بعد بعقوب کی خوشخبری دی -

وَامُواتُهُ قَائِمُهُ فَفَعِكَتُ فَبُشُّرُنَاهَا بِالسَّحْقَ وَمِنَ فَبُشُّرُنَاهَا بِالسَّحْقَ وَمِنَ قَرَى آءِ إِسْحَقَ كَيْعَقُوبَ -

اس ایت میں صراحت ہے کہ بنارت محفرت اسمنی علیالسلام کے بارسے میں ہے اور یہ بنارت محفرت ابرائیم ملیالسلام کے موال کا نتیجہ ندھتی کمکہ آپ کی بیوی نے کہا کہ وہ بڑھیا ہیں ، اور یہ اس وقت کی بات سے جب حضرت ابرائیم علیالسلام اور یہ اس وقت کی بات سے جب حضرت ابرائیم علیالسلام شام میں متعے اور قوم لو کمکی تب ہی کے سلسلہ میں فرشنے آپ سے باس سے تھے۔ بشارت کا تعلق اس ورسے ہے۔ بشارت کے گھریں ہے کے دورائی میں میں میں اس کے گھریں ہے کی دولات

کوئی ایمنیے کی بات نزختی، اسی لیے آب نے دُعاُ بھی کی تھی، تواس سے معلوم ہواکہ یہ وبتارتی دوالگ الگ وتنوں میں الگ الگ بحقی ار بیت تھیں۔ ایک بشارت بغیر سوال کے تفی اور یہ بشارت صریحًا حضرت اسی الگ الگ بحقی المردومری بنتارت اس بسے بہلے یہ بشارت صریحًا حضرت اسی قالی السلام کی بابت تھی اور دومری بنتارت اس بسے بہلے اور دُعارکے جاب بین تفی ہو کہ قطعی طور برج صفرت اسماعیل علیہ السلام کی بابت تھی اور یہ بات میں اور دُعارہ کے دسے کہ صفرت اسماعیل علیہ السّلام ہی ذہرے ہیں۔ لھ

ابن تیمیهٔ ابن قیم اور ابن کثیر کے اقوال کا خلاصه جمع کرد ما ہے ، چنا کینہ فرمات میں ،

قرآن غظیم کے دوم تعام اس بات پردلالت کناں ہیں کہ ذیح مصنرت اسماعیل علیالسلام

مضر حضرت اسیاتی ملیالسلام نہیں تھے ۔ ایک مقام توسورہ صافات ہیں ہے اور دومراسورہ بڑوہی تصفیصنہ سررہ ممافات کی آیات سیاق وسباق کے اعتبار سے اس سلمیں از مدواصنے ہیں ،

جنائی ملا حظہ نے رمائیں ،

اور (ابرابیم) بوسے که میں لینے بروردگاری
طرف مبانے والاموں وہ مجھے رستہ دکھائے کے
لیے بروردگار مجھے راولادی عطا فراری معادتمندو
میں سے دہی توہم نے ان کواکی نزم ول الرکے
میں سے دہی توہم نے ان کواکی نزم ول الرک
کی توشخبری دی جب قد ان کے ساتھ دوڑ نے
دکھری کوبینجا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں نواب میں
دیکھتا ہوں کدگویا ، تم کو ذریح کررہا ہوں توئم سوچو
دیکھتا ہوں کدگویا ، تم کو ذریح کررہا ہوں توئم سوچو
کرتہا راکی فیال ہے ، انہوں نے کہا کہ آبا جوآئے کو

وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَ بِي سَيهُ لِينِ هِ مَ بِ هَبُ لِهُ مِنَ الْصَٰلِي اِنَ هَ فَلِشَّرُ اللَّهُ مِنَ الْصَٰلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الل

المتنسيرالقاسمي محمد بمال الذين الفاسمي ١١/ ١٥٠ ٥ -- ٥٥٠ ٥

مکم ہواہے وہی کیجے مدانے ماہ تو آپ مجھے صابروں میں بیتے گا- بعب دونوں نے مکم ماں لیا اور باپ سے بیٹے کوا سے کے بل لٹا دیا توہم نے ان کو کہا راکہ لے ابراہیم ایم نے تواب کوستی کرد کھا یا۔ ہم کی کا رول کوایسا ہی برلد دیا کوستی کرد کھا یا۔ ہم کی کا رول کوایسا ہی برلد دیا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کوان کا فدیہ دیا اور یہ بیا کہ برسلام ہونیکو کا رول کوئی ہوائی کا دوکر خیر باتی کا جھوڑ دیا کہ ابراہیم کی اردکر خیر باتی کی جھوڑ دیا کہ ابراہیم ہونیکو کا رول کوئیم برسلام ہونیکو کا رول کوئیم ایسیا ہی بدلہ دیا کرستے ہیں۔

ان آیات کے ابتدار میں مذکور بہلی بشارت کے بعدایک اور بشارت کا اس کے بعدای :کوفر ماماسے:

> وَكِنَشُومُنَاءُ بِالسَّعُقَ نَبِيًّا وَكِنَشُومُنَاءُ بِالسَّعُقَ نَبِيًّا قِينَ الصَّلِحِينَ .

ا ورم سنے ان کواسی تی بشارت مجی وی کہ دہ نبی داور نیکوکا روں میں سسے ہوں سکے۔ دہ نبی داور نیکوکا روں میں سسے ہوں سکے۔

یہ دورسری ایت اس بات کی دلیا ہے کہ بہبی ایت میں جس بیٹے کے متعلق بشارت ہے،
وہ اور بیٹیا ہے اور بیا ور کیونکہ بہبی آیت میں مذکور بشارت میں اگر حصرت اسماق ملیالسلام ہی متعلق ہوتی اور ذریح موسف کے واقعہ کے ذکر کرنے کے بعد بھریے کہا کہ بم نے اساسی کی بشارت دی ہیں ہے فائدہ کرار ہوتی جس سے کلام اللی باک ہے، لیکن ان آیات سے یہ بات نہایت وفا حت سے ساتھ معلوم ہوئی کہ بہبی آیت میں جس جیٹے کی بشارت ہے اور میں کے حوظ فر بی کا فرریہ ویا گیا ہے، وہ حضرت اسماعیل ملیالسلام ہیں اور اس کے بعد ایک اور ایت میں جوبشارت میں وہ صفرت اسماق ملی السلام سے متعلق ہے مبیا کہ مریٹی ان کا فام مذکور سے -

ان وونوں بشارتوں كوبطريق عطف ذكركيا كياسيد اورعربي زبان كايہ قاعد معلوم ومعرون ب كعطف كاتقامنا مغائرت موتاب، يعنى معلوف عليه اومعطوف غيب ريوست بين توموة مها فات كى برايت ايكم منصعف كے بيداس بات كى وامنح دليل سے كدذ بي صنوت اسماعيل بين حضرت اسحاق نبيس اور دوسري بات بيركه حضرت اسحاق عليه الشلام كاجهال جهال ذكر بهواسيسه ان كى صفت علم مذكور مهو تى سے جبكه صفرت اسماعيل عليه السّلام كى صفعت علم كونما يال طور ربيان كيا يا سب اوراس ذبح موسف والص ما جزادس كم مفت مجى بيال علم مذكورس علم نبي سمارست اس موقف کی تاتیرایک دوسری دلیل سے تھی ہوتی ہے اوروہ سے موری ہومی ورج فيل ارشاد بارى تعالى:

اورآب کی بیوی جو کھوی تھی سنس طری ہم وامراتك فائكة ففجكت ستے اس کواسماق کی اوراسماق سکے بعد فَبَشِّرُنَاهُ الْمِلْمِي وَمِنْ يعقوب كى خوشخبرى دى-قرراء السخق يعقوب -

الترتعالى كميهام فرشتول سنصصرت ابرائم عليالتلام كابوى كوجهنرت اسحاق عليالتلام كى بشارت دى اورىينوننخبرى عى دى كەمىنىت اسحاق كىلى كىقوب نامى بجير بىم كاتوبىدات كيسيمعقول بركتي فيصكه معنوت ابرابيم البالتام كواس نيخ كي ذبح كرسف كاحكم ويا مباست مسك بارسه مين برنشارت وي كن سب كداس ك كه بعقوب نامي بجربدا بوكا بعنى يعقوب عليالتالكي ولادت بك تووه يقبنا زنده رسي كا توبيا بيت يجي بهارسي موفعت كي ايك زبردست وليل سيع لبذاان واضح قرآنی ولائل سکے بروستے موستے کسی نعمان کو اس کی خلاف ورزی کی جرآت نہیں تی ما سير - والعلع عند الله تعالى له



مر مرح و مراس می محدد بگر قرائن جی بی بواس بات کی طرف اشاره کربت بی مرد می می می است کی طرف اشاره کربت بی می د ۵ - بی محصد و می رفست سرائن کرد زبیج صنرت اسما میل ملیدانسلام بی بین صنرت اسمای ملیدانسانا

نبين يم ان قرائن ميس سه جندايد ذيل مين بيان كرست مين ا

میں سے شفے ارشاد باری تعالی ہے ،

سله زا دا لمعاد فی بری خیرانعهاد ۱/۲۱ ، سختین شعیب و حیرانست در الارنو و لم-

الشرتعالی نے آپ سے وعدے کی سیاتی کامبی ذکر فرمایا ہے: وَاذْکُنُ فِی اکْکِتْلِ اِسْمُعِیْلُ اورکناب میں اسمعیل کامبی ذکرکرو وہ وعد

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدُ لِ وَكَانَ كُلِّهِ اللَّهِ الرَّهِ الدِّر بِهَ السَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سَ سُولًا نَبِياه

التدتعالى سنداب كے وصعب صبر کامھى ذكر فرما ياسى يعنى اب سنے بوقت فرج مسر کا

مظامره كيامضاه

إِنْ مَنَا ذُوْكُ مِنَ الصَّابِرِبُنَ مَ وَابِ كُومُ مِوابِدَ وَمِي كِيجَ مَدَافِ عِلَا الْحَالَ مِنَا الْحَدَافِ مِنَ الصَّابِرِبُنَ مَ وَابِ مِحِدُ مِمَا مِول مِن يَاسَتِ كَا - اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِبُنَ هُ تُوابِ مِحِدُ مِما مِول مِن يَاسَتِ كَا -

المد مصرت اسماعيل مصرت استحق سي طريد منفع ارشاد بارى تعالى ب

اَ لَحَدُدُ لِلْهِ اللَّذِي وَهَبْ النَّرُكَانُكُرِبِ فِي مَعْمِينَ الْمَعِيلُ اللَّهُ النَّدُكُانُكُرِبِ فِي مُعْمِينَ الْمَعِيلُ النَّذِي وَهَبْ النَّهُ النَّذَكَانُكُرِبِ فِي مَعْمِينَ الْمَعِيلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

اور صرت ابرائيم عليه السلام كوكم بوانفاكه اسين اكلوت بين كوذبح كردو- استعلم

سواكه برسه صاحرا وسيصفرت اسماعيل علبه التالام متقد-

سویہ مقان دہ بیان کر بیکے ہیں کہ جس مقام پر ذرج کرنے کا حکم تھا، وہ بیت الحام کے قریب الحام کے قریب مقان وہ بیت الحام کے قریب مقدم بیک میں اپنے باپ کے ساتھ متر کی سقے ہجا کہ منز

اسماق على السلام ان دنول بلادشام ميل سخف -

سم - الدّرتالي في صفرت اسماعيل عليه السّلام كواس امّت مين مبعوث فرايا تقابس كي الشّرتعالي كاراده بيرتفاكه وه مجمى اس دولت كي مفاظت كالبّهام كرم برصنرت اسماميل عليه السّدالة ما كا راده بيرتفاكه وه مجمى اس دولت كي مفاظت كالبّهام كرم برصنرت اسماميل عليه السّدالسّلام كا طرق امتياز تفا اوري رأب كي بعد صفرت محموصطف مسلى الدّتعالي عليه وسستم كي مدرت مباركه كا طرق امتياز تفا اوروه به التُدتعالي مسبحان مسيحات كم كا مل وممتل الماعت المتاري ما كي مدرت مباركه كا طرق امتياز تفا اوروه به التُدتعالي مسبحان من كا مل وممتل الماعت المناسبي المناسبي المناسبي المناسبي المناسبي المناسبي المناسبين ال

بولوگ اس بات سکے فائل بیں کہ ذیع مصریت المخق مليبالسلام بين-انهون سنداليسي روايات بر اعتما دكياسه ومنكربي اورجن كى سنديمح سهدا وريزمتن ، ابن كثيره فرماست بيره للسلف مي سي مبهت سي لوكول سن كها سي كد ذبي صنوت اسلى على السالم بي انہوں نے اس بات کوعب امہارسے دیاسے یاصحاتین اہل کتاب سے مجبہ پیٹمبر معصوم ملى الندملي ولم سعاس بارست من كوتي محر واين منقول نهين سبيط لهذا إلى كآب سصروى اس روايت كى بنيا دېرظا مېرتاب الندكوكېسے ترك كياماسكتا كيونكه قرآن سيسة فعاليساكوني مفهوم اخزنهين مؤناء بلكهنص اس بانت بردلالت الن السب كرة بي مصرت اسماعيل مليدالسلام بين ما المع المع الم ما فظابن كثيرايب دوسرك متفام بررقمطرانين ، لاحصنرت عمرضك وورخلافت مين جب كعب احبارمسلمان موست تووه ابئ ذي كتب سي صفرت عمر كومخلف واقعات سناياكريت تنصر السيم يم كم يحكم يحمي ال کی بات کوش لیسته تولوگول سفت مجھاکدان کی باتوں کوسننا ننا بدما توسیک اس لیے كحفرى كمونى بانت بجرده سننت استحتمي ببإن كر دسيت مال كمداس إمست كوكعب احبادسكيكسى ايك يون كي مجي صرورت مذمخي ليه امام ابن قيم فرمات بين، يمح تنظرات صحابركمام تابعين اورملما رسمية زديم معجع قول محيم طابق مطنوام ال بى دبى بى مصنرت اسماق كوذبرى قرار دسين وال فول ببسسد زياده وجوه و اسباب سمه باعث باطل سب - مير سن بننخ الاسلام ا من تيمية فدسس متوكو بيان فرات مناكدير قول المي كآب سد ما توذيهد ادر ان كى كماب كى نفس سد اس كا

له الباية مالباية و ابن كثيرٌ مرود المعتسير ابن كثير مهر ما



باطل مونا آبات سب بنانچدان کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالی نے صفرت اباہیم کو مکم دیا کہ وہ لینے بہلو ملی سے بہلے کو اور ایک روایت میں ہے کہ لینے اکلوتے بیلے کو ذرئے کریں۔ ابل کتاب اور مسلمانوں میں سے کسی کو جھی اس بار سے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسما حیل ہی صفرت ابراہیم سے بہلو ملی کے بیلو ملی کے بیلے منفط ہے ان لوگوں کو وصو کا اس بات سے ہوا کہ ان کے محقوں میں جو تورا ہ ہے اس میں ہے کہ اسپنے بیلے اسماقی کو ذرئے کرو اسمالی کو در کوئی کہ اسپنے بیلے اسماقی کو ذرئے کرو اسمالی کو در کوئی کہ اسپنے بیلے اسماقی کو ذرئے کرو اسمالی کو در کوئی کہ اسپنے بہلو مصف اوراکلو تے بیلے کو ذرئے کرو اسمالی کو در کوئی کے اس شرف سے صدر کھتے ہے اس میں میا ہے اس شرف سے صدر کھتے ہے اس اور چا ہے تھے کہ دیر شرف ان اس کے بجائے انہیں ماصل ہو مبائے، مگر اللہ تف الی تو اور چا ہے تھے کہ دیر شرف ان اس کے بجائے انہیں ماصل ہو مبائے، مگر اللہ تف الی تو در جائے ہیں کہ جو بس مشرف و فضل کا شسخی ہوئی وہ اُسے بی حاصل ہو۔ "کا کھی جائے ہیں کہ جو بس مشرف و فضل کا شسخی ہوئی وہ اُسے بی حاصل ہو۔ "کا کھی جائے انہیں عاصل ہو مبائے، مگر اللہ تف الی تو دری جائے ہیں کہ جو بس مشرف و فضل کا شسخی بہوئی وہ اُسے بی حاصل ہو۔ "کا کھی کے اس تو بین کے اس تیں کہ جو بس مشرف و فضل کا شسخی بہوئی وہ اُسے بی حاصل ہو۔ "کا کھی کے اس تھی جو بی حاصل ہو۔ "کا کھی کی جائے ان سے بی حاصل ہو۔ "کا کھی کے اس تو بین کے اس تو بین کے اس تو بین کے بین کے اس تو بین کے بین کے اس تو بین کے اس کے اس تو بین کے اس کے اس تو بین کے اس تو بین کے اس کے اس تو بین کے اس کے اس تو بین کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس

ا تورات کے باتیسوبی باب بیں ہے کہ رب تمالی سند فرا یاکہ اپنے اکلوتے بیٹے اسی تی کولے لوجی سے میں ہے کہ رب تمالی سند فرا یاکہ اپنے اکلوتے بیٹے اسی کی کورے لوجی سے مہری کی بیا الربر لوجی سے مہری کی بیا الربر بیرا میں میں تا میں گا۔ بیڑھا دوجی کا میں تہیں نام بتا وں گا۔

باب ۱۹ میں ہے کہ بات پرشروع ہوگئ کر صفرت سارہ ، کا جڑو کو صفرت ابراہیم کے نکاح میں دسے دیں بکیز نکہ اللہ تعالی کے حکم سے ان کے گھرکوئی بچتہ پیدا نہیں ہوئتا اور بھراس دوسری شا دی کے بعد اسما میل ملیدالت لام پیا ہوستے، جبکہ مضرت ابرائیم ملیالسلام کی پوم برس تھی ، جبکہ باب ۱۲ میں ہے کہ جب مضرت اسماق ملیالسلام کی ولادت مولیالسلام کی مرز ابرس تھی ۔ دبجوالہ تعسم الانسبیارس ۱۰۱۷ کے زاد المعا د ۲ مرا ، سحقیق شعیب عبدالقا درا دنود لا



# CHANCE CONTROL

ابراتیم ملاله امت تھے
 ملت ابراتیم ملاله
 قاتخذالله ابراہیم ملاله
 فضائل ابراتیم ملاله
 احادیث نبویہ کی روشنی میں
 بلادشام کی اہمیت



#### بهماللهالركهن الركيم

وَإِذْ اَخَذُنَا مِنَ النِّبِينِ ثَنْ عَلَى مَنْ النِّبِينِ ثَنْ عَلَى مَنْ النَّبِينِ الْحَدِيمَ وَمَنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا مَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا مَنْ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّالِمُ النَّا النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلَّمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّال



اورجب ہم نے بیغمبروں سے عہدلیااور تم سے اور نوح سے
اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے
اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے
اور عہد بھی ان سے ایکالیا -

حضرت ابرامیم ملیالتدادم کی سیرت بیان کرتے ہوئے میم اُن کے فضا کل ومناقب اورمکارم اخلاق کا ایک محصتہ بیان کرتئے ہیں۔ ان سکے قوت ایمان اور نشدت صبر کی روشنی میں مبرت و نصیحت کی بہت ہی باتیجی بیائی آئے ہیں اس سکے با وجود آب سکے اعمال مبلیلہ مصمتعلی گفتگو کی بھی بڑی گنجاتش باقی ہے ، چنا نجہ ذیل میں اس سلسلہ میں کچھ مزید بیان کیا جا آ ہے ؛

#### ١- ابرامهم أمنت شخصے

الترتعالي فرات بي ا

بیشک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) النّدکے فراں بردار تنصے جوا کیٹ طرف کے ہور سے تنصادر مشکروں میں سے نہتھے اس کی معمقوں کے شکرگزا منصے الن کو برگزدیدہ کیا متعا اور زائبی مسیدھی راہ پر جبل یا متعا اور ہم نے اُن کو دنیا میں مجبی خوبی دی تنسی اور وہ آخرت میں مجبی خوبی دی تنسی اور وہ آخرت میں مجبی نوی میں مہوں گے۔

و یه ان آیات میں اللہ تعالی سنے آب کو تجوامنت مسے نقار اسے تووداس احداث کے کہ اللہ تعالی سنے آب کو جوامیان تابت قدمی اور مسفات عمیر سسے مسور فراز فوالا

يتها، ال محد متبارسه أب تن تنها ابك جماعت محد برابر تص

لمصورة النمل، أيات ١٢٠ م ١٢١

## قَانِيَّالِيْ حَنِيقًا قَلَمْ رَيكِ مِنَ الْمُشْرِكِ بَنُ هُ

یعنی آب امرالی کے قائم کرنے والے تھے اور ملت اسلامی کی طرف آپ کامیلان اس ملائی کی مرف آپ کامیلان اس میں سے کہ اللہ تعالی خصادر ملت میں کہ اللہ تعالی خصادر اللہ تعالی خصادر اللہ تعالی خصادت الرائم خلیل اللہ کی شان میں جریہ فرطا ہے کہ اِت اِبْوا هِنِیم کا سنا اُسْ کی شان میں جریہ فرطا ہوں کہ اِت اِبْوا هِنِیم کا سنا اُسْ کہ اُس میں ورحقیقت مدح و تنار کے جارہ باہم ہیں۔ آفاز کلام میں یوفرطا یک وہ ایک اُمست استھے۔ اُست اس مقتدار کو ہا جاتا ہے جس کی اقتدار کی جاتی ہو۔

بعنی وه ایک امنے را سنے بر بیں بورا ہ سینے والے برخفی نہیں میں الیکن یا درسے کے طرق بعنی راست کوامت سے نام سے موسوم نہیں کیا مباسکتا ۔

دوررافرق بیسبے کہ امّت کے لفظ میں معنی کی زیادتی موج دسبے اور بیکہ امّت اُس کو کہاجا آہے۔
بیولم وحمل کے اعتبار سے صفات کمال کا مبامع مجواوروہ ان صفات میں مکتا ہو ایعنی تنہا اس تُخفیت میں وہ صفات جمع ہیں جو دور سے بہت سے لوگوں میں فردًا فردًا پائی جاتی ہیں، چنا بجہ اُمّت کا لفظ ای مفہوم کی طرف اثنارہ کرتا ہے ، چنا نجہ صوریت میں ہے: زیر بن عمروبن نفیل کو قیامت کے دن لیک



امت كى حيثيت سے الما يا ماست كا ما أمن كالفظ واحد سبے اور اس كى جمع أمم آتى ہے - ايك وين بي جمع يا ايك دور سكے لوكوں كو امت سسے تعبير كيا ما آسہے۔

قَا نِتُ کَیْ تَعْسیر مِیں صفرتِ ابن سعود رضی التّرعِن فرات بین کہ اس سے مرادِ مطبع اور فران بردارہے۔ قنوت کی تفسیر میں اور مجبی بہت کچھ کہا گیا ہے جن سب کامغہوم دوام الماحت کے مران بردارہے۔ قنوت کی تفسیر میں التّرتعالٰی طرف متوجہ بہت والا اور اسی کے مفہوم میں ریجی انسل کے ذیہ فیا اللّٰہ تعالٰی طرف متوجہ بہت والا اور اسی کے مفہوم میں ریجی انسل سے کہ دہ ماسوالتّرسے بالکل الگ تعلگ ہو۔

تشیاکرگا آید نعمید بعمتول کاشکرا داکرنا تین ارکان پرمبنی سبے ، دن برنعمیت کا افت را کرسے -

دين منعم كى طرف نعمت كى اضافت كرسے اور

دس، نعمت کونتم کی رصاسے کاموں میں صرف کرسے اورا س نعمت سے سلسلہ میں جوامور ما جب ہیں ان سکے معابات عمل کرسے ۔

ان بین امورکوملحوظ فراطر سکے ان سے بغیرکوئی شخص شاکر نہیں کہلاسکنا۔

الغرض اس ايت مباركه مي الذرّعال ف السيايين مليل كي ما رصفتين بيان فواتي بيرًا جن

مين علم اس محيم وجب عمل اورخلق خداكواس كى طروف دعوت قدرمشترك بير. له

معضرت ابراہیم علیہ استام ایمان اللہ تعالی کی عبودیت اور اُس کی نعمتوں کے شکوکے اعذبار سے واقعی ایم احت متھے۔ ثبات علی الحق اور قوم کی تعلیعنوں اور ظلم برصبر کے احتبار سے ایم احت متھے۔ میلم سے واقعی ایم احت متھے۔ میلم احراب کی اور شربی اور شربی نور تب دلیل اور شدید ذبان و فطانت کے احتبار کے میں ایک اُمت سے میں کا کری و مرف اور مرف اللہ کے بوکر رہ احتبار سے بھی ایک اُمت سے میں کا کری و مرف اور مرف اللہ کے بوکر رہ سے میں ایک اُمت سے اور میں مرا یا الما عب بن سے میں میں اور میں مرا یا الما عب بن سے میں میں ایس امت است میں آپ ایک اُمت سے اور میں مرا یا الما عب بن سے میں میں ایس امت است میں آپ ایک اُمت سے اور میں مرا یا الما عب بن سے میں میں ایس امت اسے میں آپ ایک اُمت سے اور ا

المصمفتاح دارانسعادة ، ومبريه ، فنسل العلم ديحوال فتح المبسيد من ٥٨)

مشرکین سے جواپ انہا ربرات کرتے رہتے تھے، ان سے سی آمیم کا تعتق مزر کھتے تھے اوران
سے بالکل الگ مخلگ رہتے تھے، اس اعتبار سے بھی آپ ایک اُمنت تھے۔

یہود و نصال ی ۔

ہیرود و نصال ی ۔

ایج سے بالکل الگ مخلال سے علی اس اس میں ایک اُمنت تھے۔

ایم ملت ابرائیم میں ابرائیم میں ابرائیم میں اس بیت بیت میں کہ مضرت ابرائیم میں اس میں ان میں اس میں ان میں ایک کے مطرت ابرائیم ملیا سال میں ان میں ایک کے مطرت ابرائیم ملیا اسلام میں ان میں ہیں کے ملاوہ ابرائیم میں ان میں میں کو میں ان میں اور نی کے ملاوش ان بیت میں ہیں میں کی کہ بیرد و نصال کا تمان کی کے دیں کہ کی کہ بیرد و نصال کا تمان کی کہ بیرد و نصال کا تمان کی کہ بیرد و نصال کا تمان کی کھون کے دیان کی کہ کی کہ کہ بیرد و نصال کا تمان کی کھون کی کہ کی کہ کہ کے دیان کی کہ کے دیان کی کھون کے دیان کی کھون کی کھون کی کھون کے دیان کی کھون کی کھون کی کھون کے دیان کی کھون کے دیان کی کھون کی کھون کے دیان کے دور کے دور کے دیان کی کھون کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھون کی کھون کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے دور کی کھون کی کھون کے دور کے دور

المركت بسلمانوں كے ساتھ كسى اور نبى كے علوشان برسنتى ہميں ہين حتى كە بېردولعمائى ممالاب والرسلين عليه انفل العقلاة والسليم كى نتوت كامبى احترات نهيں كرتے - يدامتيانوانفراديت مون ابراہيم عليه السلام ہى كا فاصحب بيرودونصائى اگرمية ب كے بارسے ہيں مقمى ہيں كه آپ بھى انہيں ميں سے تھے الين جن بات بيہ جس مين كوئى اختلاف نہيں كه آپ بيرودونصائى كے شكر سے برى تقے جبيا كہ آپ باب اور قوم كے تقيدہ سے برات كا المهاد كرا ادا تنا دبارى تعالى سے

یده سے برآت کا اظہار کردیا۔ ارشا دباری تعالی سے امراہیم مذتوبیوں منصے اور زمیسائی بلکرسے بے تعلق مرکز ایک میں منصے اور زمیسائی بلکرسے بے تعلق مرکز ایک دانشد سے مبورسے تنصے اور اسکے فوا نروا منصے اور مشرکوں میں سعے مذعفے۔

نيزون سمايا،

المصورة آلممران ، آیت ۲۰ سله سورة البقرة اکت ۱۲۵

بعتيده ركهن بوست شرك كرن بين كرصن مسح الثدتعالي كم بين مقد ارتنا وبارى تعالى ب

(طے بہود و نسازی کیاتم اس بات کے قائل ہو کرا براہیم اور انمعیل اور اسخی اور بیقوب اور اُن کی اولاد میہودی یا عیساتی مخصر الے محمدان سے کسی کر بھلاتم زیادہ مباسنے ہویا اللہ ؟ اور اس سے بڑھر کر ظالم کون ہے جو اللہ کی سنسہادت کوج اس کے باس دکنا ب میں موجود ) ہے جو بیائے اور جو اس کے باس دکنا ب میں موجود ) ہے جو بیائے اور جو کرختم لوگ کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں۔

اَمُرَتَّقُولُونَ إِنَّ إِبُواهِبُمُ وَالْسَبْعِيلُ وَاسْعَقَ وَيَعْقُوبُ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ نَصْلَى اللَّاكَ اَنْوَا هُودًا اَوْ نَصْلَى اللَّهُ عَلَى اَلْكَانُوا هُورًا اَوْ اَمِراللَّهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِنَ اللَّهِ اَمِراللَّهُ مِعَافِلِ عَمَّاتُهُ مِنَ اللَّهِ كَتَمَرَشَهَا دُةً عِنْ دَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّاتُهُ مَا مَنَ اللَّهِ

مقامات بربیه بات مجی برسے زور دارا نداز میں بیان فرمائی که ابرامیم یہودی و عیسانی نه تصفر تومہت اسے مقامات بربیر بات مجی برسے زور دارا نداز میں بیان فرمائی که آب مینیف اورسلم تنصے ارشا دہاری تعالیٰ ،

ابرابیم نه نویبودی شخصه اور نه عیسائی، بلکه سب سے ابرابیم نه نویبودی شخصه اور نه عیسائی، بلکه سب سے میت خطاور میت تخصاور میت تخصاور الله تنایلی سی میت تخصی اور مشترکوں میں نہ شخصے ۔ اس کی سکتے فرما نبردار سفے اور مشترکوں میں نہ شخصے ۔

مَاكَانَ إِبُرَاهِيمُ يَهُو دِيَّا وَلَا مِنْ مُ يَهُو دِيَّا وَلَا مِنْ مُ يَهُو دِيَّا وَلَا مِنْ الْمُنْ مَنَ الْمُنْ مِنَ الْمُنْسُولِينَ كَانَ مِنَ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْ الْمُنْسُولِينِ فَى مُنْ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْ الْمُنْسُولِينِ فَى مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُولِينِ فَى مُنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ الْمُنْسُولِينِ مِنْ الْمُنْسُلُمُ اللّٰ مُنْ مُنْ الْمُنْسُولِينَ فَى مُنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ الْمُنْسُولِينِ مِنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُلُولُ مُنْ الْمُنْسُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْسُولُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُولُ مِنْ الْمُنْسُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُولُ مِنْ الْمُنْسُولُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُولُ مِنْ الْمُنْسُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْسُولُ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنُولُ مُنْ مُن

افراس خفی سے کس کا دین اجھا ہوسکتا ہے۔ نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ بیکو کا رکھی سبے اور ابرامیم کے دین کا پروسے جو کمیسو رمسلمان مضے اور الند نے ابرامیم کو اپنا ووست بنایا تھا۔ وَمُنَ اَحْسَنُ دِبَنَا مِسَلَّهُ وَهُو كُحُسِنُ اسْلَمُ وَجُهَا لَا لِلَّهِ وَهُو كُحُسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَاهِيمَ حَزِيفًا وَإِنَّنِكَ مِلَةً إِبْرَاهِيمَ حَزِيفًا وَإِنَّخَذَالِلُهُ إِبْرًاهِيمَ خَلِيبًا وَإِنَّخَذَالِلُهُ إِبْرًاهِيمَ خَلِيبًا

محست معسط فع ملی الممن کے بیے بہی عزت اورفنسل وکرم کا نی سبے کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت المراہم ملی المراہم کی متب المراہم کی سے اتباع کا مکم دیا ، جنانجہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے محست معسط فع مسلی اللہ مام کو متب المراہمی کے اتباع کا مکم دیا ، جنانجہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے

مخاطب سوكرارشا دفرماياه

تُعُرَاوَحَبُنَا إِلَيْكَ آنِ اتَّبِعُ مِلَةً إِبُرَاهِ مِنْ حَنِيفًا الْحَصَا

كان من اكمشركين هله

التدنيعالى سنه سرفروان مردار و وفاشعامسلمان سيسبيه آب كوابك أسوة حسسنه قرار دياسية

ميم من الرام كالمن وي ميمي كدوين الراميم كى

شخصا ومنتركوں میں سے ننہ شخصے۔

ببروى دختيادكروجوا يسطون سكيمورب

تمہیں ایرامیم اوران کے رفقار کی نیک مال لیی

دضرور سیے۔ بجب انہوں سنے اپنی قوم سے

لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور اُن ربتوں )

سسے بن كونم التركے سوا بوسصے بوسیفتن

بجزاس كيونهايت نادان موسم سفان كو

ارشادِ باری تعالی ہے:

قَدْكَانَتْ لَكُمْ السُولَا عَسَنَهُ

فِي إِبُرَاهِيمَ وَالَّــٰذِينَ مَعَـــٰهُ عَ

إذ تَاكُوا لِقَنُومِهِمُ إِنَّا بُرُعْ كُوا مِنْ كُمُ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ عُنْ

حُونِ اللَّهِ نِلْهِ

مِلْتَ الراميمي سے صرف وسی عن عراص كرسكا سے جو بوقوف مو، الله تعالی کے ساتھ

شرك كرنام واوركم كت منزراه مو- ارشاد بارى نعالى سب اورابرامیم کے دین سے کون روگروانی کرسکناسے

وَمَن يَرْعُبُ عَن مِلْهُ إِبُولَةً مُ

إلكَّمَنْ سَفِهُ نَفْسَهُ وَكُتَّنِ اصطفيتا لأفي الذنيا والتك

ونيامين ممجى نتخب كيانفا اورا خرن مين محيى درمرق صلحار میں میوں کے۔ في الأخِرةِ كمِنَ الصَّالِحِينَ الْ

سيفية نفست استعنى بي كراس في دوس اين نفس كودليل وخواركرليا سي ميسيم وين عيسا تيون اورعرب سح بنت برستون نے لینے آپ کو ذلیل وخوار کر لیا مفااور اس سکے بعطالی آیات

له سورة النحل، آيت ۱۲۳ عه سورة الممتخند، آيت مم سه سورة البقسرة ، آيت ۱۳۰

وم زنبر مرف اس میے ماسل کیا تھا کہ انہوں سنے اپناسب کچھ اللہ دب العالمبن کے سپر کردیا تھا۔ استقامت کا مظامرہ فروایا اور ابناتن من دھن نثار کردیا تھا۔ اسی عقیدہ پریابندر سنے کی نہوں سنے ابنے بچوں کو وسنیت بھی فروائی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا مذکرہ ان الفاظ میں سبے ،

اورابرابیم سف این بریون کواسی بات ک وصیت کی اور یعقوب سفے بھی ( اپنے فرزندوں سے بیکی بی کی اور یعقوب سفے بھی ( اپنے فرزندوں سے بیکی بی دین بیسند کیا ہے کہ بھیا الشرف تمہاں ہی مرنا بھبلاجس وقت نیقو و مات یا نے گئے ، توتم اسس وقت موجود تھے ، حب انہوں نے اسپنے بیٹوں سے بی جیسا کہ میرسے دمرسف کے بعدتم کس کی حباد سے کرکھ توان ہی بعدتم کس کی حباد سے کرکھ توان ہی اور اسماعیل وراسمان کے بیار وادا ابراہیم اور اسماعیل وراسمان کے بیار وادا ابراہیم اور اسماعیل وراسمان کے معبود اور آ ب

وَيَعْقُوبُ لِيَكِيْ إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَیٰ وَيَعْقُوبُ لِيَكِیْ إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَیٰ اَکْمُولُ اللَّهُ اصْطَعٰیٰ اَکْمُولُ اللَّهُ اصْطَعٰیٰ اَکْمُولُ اللَّهُ اصْطَعٰیٰ اَکْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اصْلَعٰیٰ اِلْاَیْ اَنْهُ اللَّهُ اَلْمُ کُنْ اَلْمُولُ اَلْمُولُ اَلْمُولُ اَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

النه تعالیٰ کے بال نسب یا تبیلے کی کوئی اسمبیت نہیں، ان کی بارگاہ میں بندرائی سہے تو دین اور ر

عقبيسكوارشا دبارى تعالى سبعه

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبُرَاهِيمُ كَلَّذِيْنَ التَّبِعُولَا وَلِمُذَا النَّبِي كَلَّذِيْنَ الْمَنُواط وَاللَّهُ وَلَي وَالْدَذِيْنَ الْمَنُواط وَاللَّهُ وَلِي الْمَثُومِدِنِينَ الْمَنْواط

ابرامیم سے قرب کھنے والے تو دہ لوگ بیں ، بوان کی بیروی کرستے بیں اور یج غیمبر(آخرالزما) اور وہ لوگ جی کرستے بیں اور انڈرومنوں اور وہ لوگ جوایمان لاستے بیں اور انڈرومنوں کا کا کا رسازہے۔

سله سورة البقسسره ، آبیت ۱۳۳۱ سرور سله سورة آل ممران ، آبیت ۲۸

قديم وصديدزماسنے ميں صنعى ابرابيم على السالم كى اتباع كى ليے يونى بہنچا سے كام این نسبت آب کی حرب کرسے اور آب زیادہ مق دار بر کہ آب کی انباع کی مباسے۔ گزشته صفحات میں ہم ببر پھھ استے ہیں کہ صنرت ابراہم علیالت مام لینے باب اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے انگھنگ برسكت شف تواس دورمين آب ان لوگول سن الك كبول ندسول بوآب كے باب اور قوم عقبده سار تكصته بين رآب اليسه توگون سي كيون نداظها ربرات فرايم بجكدا لندحل وعلات ا میں کور پرخبر ہے دی تقدیر کہ آپ کی اولا دمیں سے جولوگ ظالم ہوں سکتے، ودا مام بذم وں سکے اور مذان سے الندنعا لی کاکوئی عہدوہیمان سے۔آب نےجب بیخودسی فرمایا تھا انوکبوں ندلیسے لوگوں سے

تجس شخف سنة مبراكها ما ناسب وهمبراسب ادرجس سفے میری نا صندمانی کی توتوسختنے والأمبربان سبے۔

نَهُنَ تَبِعَنَى فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّاكَ غَفْقِي سَّ حِبْهُ الله

### ٣- وَانْحَانُ اللَّهُ إِبْرُاهِ يُمْرَحُلُ لِكَا

اوراس مخص سيكس كادبي اجتمام ومكتاسيخ سي من اللي كوفيول كيا وروه بيكو كالمجي ا درارابیم کے دین کا بیروسے بوکیسو (مسلمان) منص اوران سيدا براميم كواينا دوست بناياتها

ارست وبارى تعالى سب، وَمَنَ الْمُسَنُ وِينَا الْمِثَنُ أسلكر وجهك يلل وهومجين وَاتَّبِعَ مِلْهُ الْبُرُاهِيمُ جَنِيُفًّا وانتخذالله أنواهيم خليكة غاين درم كم محبت كوفلت سي تعبيركياما اسب خليل كوفليل اس سي كما ما ماسيك

المه سورة ابرابيم أيت ٢٦ مه سورة النسار ، آيت ١٢٥

اس كى محتت دل ميں اس قدر رہے بس ما تى سبے كدوه ول ميں كوئى مبكر ميں خالى تبين كسينے ديتى

جبساكه ايكسع بي شاعرسن كباسبے سه

قد تخللت مسلك الروح متى وبذاسى الخليل خلبل

دتم مجه میں رُوح کی طرح رہے بس سیسے ہوا ورجواس طرح رہے بس مبائے اسفیل کہا جا تاہے كأتنات مين سنع بيمقام حفرت انرابيم على الشالم اور حصرت محمصطف على ففن العتلاة والتهان م می کوملاسب جبیسا که میمی مبخاری مسمح محمسلم اور دیگرتنب مدین میں بروایت جند کجا، عبدالشربن عمروا ورابن مسعود ورصى التدعبم المخضرت صلى الترعلب وتم كابر فرمان موجودسيد • " لوكوالند تعالى سنے محصے مبتى ابنا اسى طرح ملبل بنا ياسبے جس طب مدے

حصرت ابراميم مليدالت لام كواس ن اپناخليل بنايا مفاء ٥ ایک اورخطبه کے آخر بس آب نے فرمایا،

"لوگو! اگر میں آبل زمین میں سے کسی کواپنا خلیل بنا آ، تو ابویجر کوخلیل بنالیتا' لىكىن تمبارسى سائمتنى دىيى آپ مىلى التدعلى يوالتدركي لايس بى

فبحصح بخارى ميرعموبن بمون كى روايت سب كرحضرت معا ذرصى المدعد بببين سكتے اور انبول سن مى نمازىرھاتى بوستے اس يت مباركة كا تخف كَى اللَّهُ اِبْوَا هِيمَ خُلِيلًا مى تلاوت فرائى، نو قوم مىسەرىكىتىخىس بىلىنى ئادامىما؛

كق ل قس مسند عين ميم توابرا بهم ملبوالتلام كم مال كم المحمول أتمرا بولهديمي . كونمنذك نصيب وكتي نوى .

مهم - فضائل ابرائيم --- احاديث نبوبه كى روتنى بب

المعضرت ابن عباس سے روایت سے کہ انخسنرت سلی اللہ ملبہ و ملی نے فرمایا کہم روز قبا سننگے یا وَل مرم بنہ م ، اور ضننه کے بغیر اٹھا ہے ما و سکے۔ بھر آپ سنے آبت مبارکہ ارشا و فرائی

بس طرح ہم نے دکانان کو، پیلے پیاکیاتھا اسى طرح دوباره بدراكردس محصرب وعردب جس كابولكنا النم سيئهم ايسا ضرور في اليي

كَمَا حِدَا كُنَا اَ قَلَ خَكَنِ نَعِيدُ لا وَعُدًا عَلَيْنا إِنَّا كُتُ أَكُتُ الْمُأْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

قيامت كے دن مب سے يہد حضرت ابرام عليه السلام كولباس ببنايا ماستے كا ميرسے كجھ ما تخبول كوبائين طرف سے جايا جاستے گا۔ ميں كموں گاكہ يہ ميرسے ساتھى ہيں ، بيمبرسے ساتھى ہيں ، توسيه بنايا ماست كاكربب سے انہيں آب نے جبورا، بردين كو جيورت رسے ہي، تو ميں بھی امی طرح کموں گاجس طرح ایک نبک بندسے سنے کہا تھا:

اورحبب بک میں ان میں رہا ان کے حالات

وَكُنْتُ عَكِيمِ شُهِبُ أَنَّا دُمْتُ فِيهِمْ . . . . المحكيم كينبركفنار لم . . .

بهيقي نيه أيك اورسند كميسائمة مروايت ابن عباس مرفوعًا ببان كباس كرمب سي بهلي معضرت ابرابهم عليالسلام كوحبتت كاابب تحقدريب نن كميا حباست كالدعوش كمي وائين حانب آسي ليدايك كرسى لاقى مباستے گى اور مجھے بھى جنت كا ابک ابسا صُلّہ بہنا يا مباستے گا يوكسى فردنشە كو مجمى تصيب بنرموكا - شه

ما فظ ابن مجوستنل فی فرمات بین که حضرت ارامیم علیدانسلام کونیصوصیت اس سے مامل مبرتی کدا ب کوعریاں اگ میں ڈوالاگیا تھا۔ اس ملسلہ منیں ایک قول ریمنی کہاگیا۔ ہے کہ اس صفیت كامبب ببسكراب ندسب سعيبك تناوار ببنا تنروع كبانها-

۲ محضرت الوسرره رصنی الندعندسے روایت سے که انخصرت صلی لترعلبرولم کی ضرصت میں عرصن كياكياكهسب سيمعززكون سبع وأب سنف فرمايا جوسب سيزياده متفى مبوءعرض كياكياكهما مس سوال سے برمرادنہیں۔ فرمایا مجران درکے بنی بوسف بن الٹرسکے نبی الترسکے بنی الترسکے بنی میں لیا لند له صدیث ابن عباس کوا مام مخاری نے اپنی بی میں بیان فرمایا ہے۔ بیقی کی روایت کوما فظ نے مفتح الباري" ١٩٤/ع مين ذكركيا سي-

سب سے زیادہ معزز ہیں ۔ ، ، ، الحدیث کے

مصرت پرسف ملبالسلام کوجرسب سے زیادہ معزز قرار دیاگیا، اس کا ایک مبب تو وہ شن جہ جراک کو اعمالِ صالحہ کے اعتبار سے ماصل تھا اور دوسراسبب وہ نھا جواب کونبائسب کے باعث ماصل تھا۔

ما- امام سلم نے اپنی صحیح میں بروایت بصفرت انس بن مالک رضی انڈوند اسرار و معراج کے سلسلہ میں ایک لمبی مدیث وکر فرمائی جس میں ہے بھی ہے کہ بھی مجھے ساتویں اسمان برہے جا یاگیا جبر بل ملی ایک لمبی مدیث وکر فرمائی جس میں ہے بھی ہے کہ بھی مجھے ساتویں اسمان برہے جا یاگیا کہ اب بری ملی السی میں ہے جواب دیا حصول یا ہوئی کہ اب کہ اسمان میں ہوت کر دیا گیا ہے ؟

سابھ کو ن ہیں ؟ جواب دیا حصرت محت مدر مسلی انڈ علیہ وسلم ، پرچھاگیا کہ انہیں مبعوث کر دیا گیا ہے ؟

بواب دیا جی ہاں جمعوث کر دیا گیا ہے ۔ بہر بہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے صفرت ابرائیم ملی انسان م کو دیکھا جو بہت المعمور میں ابرائیم ملی انسان م کو دیکھا جو بہت المعمور میں میرروز ستر ہزار فرشتے داخل ہونے ہیں 'جن کی دوبارہ باری نہ آسئے گی۔ تھ

ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام سلم نے بروایت بعضرت ابر سررہ رضی اللہ تعمالی عنہ بیان کیا ہے کہ اسم کے منازت میں اللہ علیہ وسلم کے معاری کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے معنزت ابراہیم ملیائسلام کو دیجھا کہ میں آپ کی معاری اولا دمیں سے آپ سے آپ سے اور مان بہت رکھتا ہوں۔
دکھتا ہوں۔

ایک ادر دوایت میں ہے جسے بخاری نے ابنی میحے میں بروایت مالک بن صعصعہ بایان کیا ہے کہ حضر بایان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ملیدالت الم سنے مہما رسے نبی ملیہ ما افضل العقال ہ والتسلیم سے منسر وابا، اسے کہ حضرت ابراہیم ملیدالت کا مہدیم ہے ہے۔ اور نبی محیصے خوش آ مدید ہم ؟ کمیے اسے میرسے بیٹے اور نبی محیصے خوش آ مدید ہم ؟ کمیے اسے میرسے بیٹے اور نبی محیصے خوش آ مدید ہم ؟ کمیے

اه ان دونوں روایتوں کوامام مبخاری فی فی میں میان فرمایا ہے ، فتح الباری ۱۹۸۰، الملی کا محتصر میں میں میں میں المحتصر میں میں المان کا المان کا المبار بالبنی ۲۷ الله میں میں میں میں اور تا میں کا مسلم نے بروایت انس بخاری نے بہار بالب کا معمور میں تا معمور میں آمیان برے میں کا کہ اسے بخاری مسلم نے بیان میں معصد میں ای کیا ہے ۔ دومری روایات جاس گھر کی مل وصورت میں تعمین میں کا دیسے باری مسلم نے بیان کیا ہے ، زاوالمسیسر ۲۷ مرم

ان سب روایات سے بهارا استدلال برہے کہ حسن ابراہم مسیالتلام ماتوبر آممان میں بیں اور آئی بخام انبیا کرام علیہم السّلام سے افعنل بین جی آپ نے شب معراج دیدا کہا تھا ۔
میں بیں اور آئی بخام انبیا کرام علیہم السّلام سے افعنل بین جی آپ نے شان لوگوں کی تروید فرائی جنہوں بہ ۔ قبل ازیں گرد جیکا ہے کہ آنحصنے نے سلی الشّدعالی کی ذات کے بارے میں شک بنھا، تو نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علی السّلام کا یہ قول ،

دَتِ أَمِ فِي كَيْفَ بَحِي الْمَوْقَى الْمَوْقَى الْمَوْقَى الْمَارِدِهِ الْمُحِيدِ وَكَاكُرُوهِ وَكُوكُو وَلَا مُحِيدِ وَكَاكُرُوهِ وَلَا مُحِيدِ وَكَاكُرُوهِ وَكُوكُو وَلَا مُحِيدِ وَكَاكُوهُ وَلَا مُحِيدُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَالْمِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الل

بڑھ کرفر یا باکہ حضرت ابراہیم علیہ استلام کی نسبت ہم زیادہ حق دار ہیں کہ شک کریں۔ قبل ازیں ہم اس حدیث کے معنی علیہ استلام کوشک سرتا اس حدیث کے معنی علیہ استلام کوشک سرتا تو ہم آکہ حضرت ابراہیم علیہ استلام کوشک سرتا تو ہم آب کی نسبت تریادہ شک کرنے والے ہونے ، کیکن جب ہمیں شک نہیں "وحضر ابراہم الیاسلام کوشک کیسے سروسکتا ہے ۔

۵- حضن ابن عباس سے روایت ہے کہ المحصرت صلی الدمدیہ وہ مجب حضرت حصرت حصرت حصرت وسی کی کورم کرے تھے، حصرت وسی کی کورم کرے تو فرواتے کہ مہارے بابا اسماعیل واسی تی کوید کوم کی کرتے ہے، اعود بکلمات الله التامة من کل شبطان وهامة، ومن کل عین لا تہ ہے۔ الله التامة من کل عین لا تہ ہے۔

۲ - حضرت انس بن مالک رضی الترعیذسے روایت سے کہ ایک می انتخاب التیمالیة م کی خدمت میں حاصر برواا درائس نے آب سے می طب بہوکر کہا " کے ساری مخلوق سے بہزانسان!" ایب نے فرطایا " وہ توحضرت ارابیم علی استال منتے " کے

له فتح الباری مهم ۲۷ رے سے فتح الباری ۱۲۲۱ء سے مختصری منذری ۱۸۱۵

ه يم وبن كنم زُرَقي سے رواين سے كه مجھ الإحمد ماعدى رصى الله عنه فروى كه محاب كرام نے مرض كيا ۽ يارسول الله يم آپ پر كيسے در دوجيميں ۽ فرايا ، يركباكرو ،

الله قرصل على محد قد و افواجه و ذم بيت ه كما صليت على آل ابوا هيم ، وباس ك على محت ل وائن واجه و ذم بيت ه كما مبال كست على آل ابوا هيم ، وباس ك على آل ابواهيم وائن واجه و ذم بيت ه كما باس كست على آل ابواهيم اندى حميد كر هجيد و

حدالی فی کے تفظ کی مبب اللّہ کی طرف اضافت محرتواس کے معنی ہیں اللّہ تعالیٰ کی فرٹ من اللّہ تعالیٰ کی فرٹ توں کے معنی ہیں اللّہ تعالیٰ کی فرٹ توں کے طرف اضافت ہوتواس سے فرٹ توں کے طرف اضافت ہوتواس سے مراو دُعا موتی سے۔

ایک و دسری روایت میں سے جسے امام منجاری نے اپنی میح میں بیان منسرما باسی کے اسے اپنی میح میں بیان منسرما باسیکم سمنحصنرت صلی الترملیہ وستم سنے فرما یا :

الله مقرصل على في دعلى المابراهيم اخلى حميد معيد الله على المراهيم اخلى حميد معيد الله على المراهيم اخلى حميد معيد الله على المابراهيم اخلى حميد المعيد التلام كي كريم به كرسلمان المراهيم المرابيم عليه التلام كي كريم به كرسلمان المرابيم عليه التلام كي كريم به كرسلمان المرابيم عليه المرابيم على المرابيم على المرابيم على المرابيم المراب

۸- حمنرت ابن عباس رضی الدوندسے روابین سے کہ انخصرت سلی الدیملیہ وہم نے جب
بیت اللہ رسیف میں تھوریں دکھیں نو آپ واخل ہی نہ ہوستے آآ نکھ آپ کے کم سے انہیں محورہ یا
گیا۔ آپ سنے حصنرت ابراہیم واسم میل طیبما السلام کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے اہمتوں میں
قسمست ادمائی کے نیروں : نو آپ سنے فروا یا آ الٹرانہیں نارت کھرے واللہ ! انہوں نے توکہمی

المعنى البارى ١٠ ١٠٠ / ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

قسمت آزمانی سری تقی-"

عسرت ابن عباس رصی الدیمندس مروی ایک دور بی روایت میں بسے که آلتحضرت
سلی الدعلیہ و تم نے فرایا " انہیں کیا ہوگیا ہے ، انہوں نے تو یہ بات شنی ہوتی ہے کہ فرضت اس
گھریں داخل نہیں ہوتے جس میں نصور ہو ، مگر انہوں نے میاں عضرت ابراہیم علیالسلام کی تصویر
بنارکھی ہے اور مجر تعجب کہ وہ تیرسے ساتھ فسمت آزمائی مجمی کررہ بنی دمالانکہ انہوں نے میں
ایسا کام نہیں کیا جنا)

حضرت ارائیم علی استام مے ارسے میں گفتگو کے آفاز میں ہم اس بات کا سبب بیان کرآتے ہیں کہ آب سے تیشہ کے ساتھ اپنا منتہ فورا اس بیے کرلیا تاکہ آپ ملداز مبدالتحالی کے کم کی اطاعت کرسکیں اور اس کے امر کو فوراً نافذکر دیں خواہ اس مسلمیں مبان کی قربانی ہی کہوں نہ کرنی بڑے کہ موجی اس بات کی لیل کبوں نہ کو کہ نہ برجیز کو اس کا بیمی میری وینا بیا ہے تنصفے ۔

یہاں بہ بات یا درسے کہ جن احا دمیث میں بہ آیا ہے کہ حضرت الرائیم علمیالتسلام ساری نوت میں بہ آیا ہے کہ حضرت الرائیم علمیالتسلام ساری نوت سے بہتر ہوں یا آب سب سے بہتر دورقیا مست آب کولہاس بہنایا میائے گائے تو اُن کا میر طلب بہبیں کہ آب بہمارے بہی حضرت محموص طفاصی الشرعلیہ ولم سے بھی زیادہ افضل ہیں اُلے ان دونوں حدیثوں کو بمناری نے اپنی سمیح میں بیان فرمایا ہے ، طلا خطرفرا کیے فتے الباری ۱۹۰۸ ، ۱۹۸۷ کے مدیث ابوہ رزی کو امام بخاری شنے روایت کیا ہے فتے الباری ۱۹۹۸ ،



جنائجه، امام نووي فرمات بي "علمار كا فرماناس كم استحكرة محصرت صلى التّدعديد والم كم يرارشا دان ازراه تواضع اورحضرت ابرابم عليالسّال كم ختّت وابوت سكے احترام سكے مبشّ نظر تقے، وگرنہ بجينيت محجوعي بمارس نبى كريم سلى التنظير وسلمسب نبيول سن زياده افضل ببرمبساكه آب كا ارشا دِگرا می سیسکه میں ساری اولا دِ آدم کا سردار سول اس سیسے آب کامقصود فخرا ورغرور ندیجیا بلكه بيراب سنط عقيقت مال كى وضاحت اورام ررب كى تبليغ دانناعت كے نقطة نكاه سے فرمايا اسى كيصامحة آب كي وضاحت عبى فرما دى تقى كدمين جوبد بات كهدر بإسروتواس میں فخرکا دنی شاتب نکسیمی نہیں۔ آب سنے یہ وضاحت بھی اس سیے ضروری مجھی ناکہ بیض ناقص عفلول میں جووہم و کمان بیدا موسکنا تھا اس کی نفی کردی مباسے سے ا حافظ ابن كثير مجمى فرمات بين كه يسب تجهداس كميمن في نبين سب جواب سه توانز کے ساتھ منقول سے کہ آپ روز قیامت ساری اولاد آ دم کے مردار ہوں گے اس طرح اس پرود مدمیث بھی دلالت کنا ں سے جو بی مسلم میں بردایت ابی بن کعب رصی الٹری مردی شیے كتميسري دعاركومين سنصاس ون سكےسيسے مؤخرگرلياسے . حبكہ سار مخلوق مشمول مسترابرائم مبرى طرف دغبت لم تحفت بهول سمح تيكن جب حضرت ابرابهم صفرت محترصلوات النّدوسال مراً عليهم المبعين كي بعد افصنل الرسل اور اولوالعزم شفي تونمازي كوحكم دياكيا كه وه تنتهد ميره ه وعاربيسه صحيحتين ميركعب بن عجره آوركتى وگيرصحاب كرام سے مروى سبے كه مم نے عرض كب يا دسول انشد؛ آبيد برسلام كاطريقه توسم سنے معلوم كرليا بيكن ب فرماستے كدا ب برصلاہ كيولم هيجبس وفرايا وتم سيكهوه الله مقصل على محتر وعلى آل محتركما صليت على ابراهيم وآل ابواهيم وبابن على مختل وعلى آل مختل كما باركن

على ابراهيم وآلِ ابراهيم انك حسيد مجسيده لصيح مسلم بشرح النووى . مامشيه ا ۱۱/۱۱ وادالفكر، بيروت Marfat

ارشادِ باری تعالی ہے ، وَ إِبُوا هِهِ يُمُ اِتَّ فِي ادرا براہیم جنبوں نے دی طاعت ورسالت، وَ فِیْ اِبْدَا هِ اِسْدِ مِنْ اِلْہِ اِلْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلِمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ ال

بعنی انبیں جو کم دیا گیا اسے انبوں نے بوراکردیا ایمان کی تمام خصال اور شانوں کے مطابق عمل کیا ، امر قبیل کی صلحت کے قیام کے سلسلہ میں بڑی سے بڑی شعولیت بھی ان کی او میں رکا وط بزب کتی تھی اور نہ جیسوئی جیوئی صلحتیں انہیں بڑے سے بڑے کام سرانجام دسینے میں رکا وط بزب کتی تھیں۔ اے

اس بحث کے گزشتہ صفحات میں یہ بیان کیا جائے؟

۵ - بلا دشام کی اسمیت کے حضرت ابراہیم ملیا تسلام نے کس طرح اپنی توم سے
علیحہ گی اختیاری، جبکہ انہوں نے آپ کی دعوت سنے اعراض کیا مخفاا ورکوئی وعظوار شا د
انہیں نا مَدہ نہیں بہنچارہا تھا، تو آپ نے اللہ تعالی را ہمیں ہجرت کرتے موتے لینے وطن الوف
کو خیر باد کہہ دیا اور سجز تقولی اور حسن مل حت کے اس کے طن اور دشوار گزار سفر کے لیے کوئی زادراہ
مداخذ دیا اور سجز تقولی اور حسن مل حت سے اس کے طن اور دشوار گزار سفر کے لیے کوئی زادراہ

مصرین می الدندال نے آپ کو آزماتش میں ڈوالا اور حصرت سارۃ کا طافوت کے ساتھ مملی میں آپا یہ الک بات کہ اس آوے وقت میں آپ کو آپ کے رب نے مذہبی ڈوالا قربکیف ہمورت مال میں آپ کو آپ کے رب نے مذہبی ڈوالا قربکیف ہمورت مال کا سامنا کا طراف تعتم کر کے آپ کے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی کی محمورت میں تحقیں، اہذا آپ محکوفیر با و بیمن کا ان ماروں کے حدا و مجرموں کے مکرو فریب کی مورت میں تحقیں، اہذا آپ محکوفیر با و کہ بیمن کا جو برموگئے اور بارکت مرزمین معنی قدس اور اس کے قرب وجوار کے ملاقے بلادشام کی طرف تشریف ہے ہے۔

مرزمین قدس میں حضرت امراہیم استان سنے انسی طرح کی فدرے داحت محسوس کی حیامت ان سی خشر کی مازابی ہریو بمتا ب انفغیل ، مختصر میں مصلی ۱۲۱۸ ۲



كى راحت آب بابل يامصر ميم محسوس فراست شفيه بلكهاس سيم بيره كرر كررب نعالي ني آب كو و فتومات سے نوازا ورآب کووسیع زمینول سیے شما در کینی پوں اورسیے شمار مال و وولت سکھالک تجيى بن كتقتص اورالندتعالى في الصفي المنطق المرم كالتمام السطرح فرما باكرات كواسماعيل ببيا لخت حكرع طافرمايا مكرمهان مصرا بكمننكل مبشن أثنئ اور بيضرت سارة اورياح وكسك بالمي تعلقات مين آورزش تقئ نوالته نفعالي سن حصنرت ابراميم على التسلام كى طرف وحميم كي كرساره كى دلجوي كروا لنداآب اسماعيل وران كى والده كوسك كركهست كل برسه اورانهي ايب السي وادى غيرفي زرع ميں لابسا باجس ميں دور دُور بيک منهو تي انسان تفااور مذياني كانام ونشان کيکن مير دُعار خابل کوتر ب قبولتيت سيس فرازفراكرالتدتيعالى سنت كمكركوانسانون سي شاووآ بادكرديا- اسماعيل علياستلام ني عركون كي ايك قبيله بنوجرهم حربيها ليأكرا بادسوكيا تنفاع مبن نشناة وارتقار كم منزلين سطي كين حوان موستے تواسی خاندان کی ایک خاتون سے شادی کرنی۔ آپ کے والد ماجدوفتاً فوفتاً ملافت ان كحسيسة تشريف لاستي رست تنصاور مجرجب الندتعالى في بيت التاتعم برسف كامكم دياتوونون باب بياست مم البي كالعميل مين سيت التاتعميروبا - التاتعالى في انهين من سك جي كعليمي اوربس اسى وقنت سسے توگ طراف واكن ف عالم سے كشاں كشاں كم كركم كم كم كوف كھينے حيلے آرسہے ہيں ۔ سبحان التدام عندت ارابم علبإلت لام جب عراق سيستكك توآب كوقطعًا ملم نه نفاكه المدِّيعالي ابنی قدرت سے کیاکیا شام کارو کھ سنے والے ہن بس آب کواسی فدرمعلوم تفاکد آپ اللہ کے کام سے بإبندبين أب كا وأكسى زمين ما وطن مص المركاموا خرتها الندنعالي كمشبنت مفى كدا ب بلادشام مين توحيد كاايك مينارفائم كردين لبذاآب سيصاحبزا ودحعنرت اسحاق ملبإنسان كم كومعى وإثن بتوت ملى الديمجران سك بعدان سكے بعثے حضرت بعق وب علي السّالام نبوت سنے سرفراز موسّے حتی كه باب سے بیٹے كى طرف بروث منتقل موسف ويصطرت سليمان البلاسلام بمستبيحكى مبنون فيهام بالقطي عميران مكر كمرم مرح مشرت ابرابيم عليه استدام كنصابني عسرى ببوى معشرت بإجرة كولابسايا ورانتدتعالي سنعاس معادت مندخاتون كومارس عرب كى مان مون كا شرف على فرطا والتدتعالي فيصفرهم لل كوعرب جازا ورممين كولوكول كى بدايت كے ليم بعوث فراديا - آپ سف انهيں دبن مينيف كوعوت دى جرب جازا ورممين كولوكول كى بدايت كے ليم بعوث فراديا - آپ سف انهيں دبن مينيف كوعوت كو آنا دائجون كى بالكل منقطع نه بوت تف كوالته تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الل

اس طرح بلاد شام کا جزیرة العرب سے رشته اتحاد قائم بواکرا قال انکرعلاقه مین صرف اسمان مالیت الم نے توحید کے خوجہ کی دعوت دی جبکہ جزیزة العرب میں ان کے براد را کمرحضرت اسما میں علیا تسلام نے توحید کے ترفید کریے تا کہ بحضہ النہ تعالی نے ان کے بیے دو گھر نیافیتے تھے ، ایک قدس میں اور دوسرا کمذ میں اور حضرت الرائیم علیا تسلام ان دونوں گھروں میں آتے باتے رہتے تھے ، ایک قدس میں اور دوسرا کمذ میں اور حضرت الرائیم علیا تسلام ان دونوں گھروں میں آتے باتے رہتے تھے ۔ اس سے یعبی عدم مراکد میسارا علاقہ درام ال ایک می ہے جسے ختلف مکومتوں اور طفانتون بی ترفیل من میں کہ بیان اجا ہیے ۔ یہ بی التر تعالی کی شیت ہے ہواکہ حضرت محمد طفے صلی الشرید تم کم المسلم کا امراز مکت سے المقدس تک منظم کا امراز مکت سے درائش میں سے معراج کے لیے آب کو اسمانوں پر سیا المائی میں المسلم کی المات کے فرائش میں میں المائی کو المائی کے درائش کی اللہ میں المائی کو المائی کے درائش کی المائی کو المائی کا مرائی کو المائی کو المائی کا مرائی کا مرائی کا کو کرائی کا کہ کرائی کا گھری کو کرائی کا مرائی کا مرائی کے ایک ہے درائی کا کو کرائی کا کہ کرائی کو کرائی کا کہ کرائی کو کرائی کے کرائی کا کہ کرائی کا کرائی کا کہ کرائی کو کرائی کے کرائی کا کہ کرائی کے کرائی کا کہ کرائی کے کرائی کے کرائی کے کرائی کی کرائی کی سے درائی کے کرائی کرائی کے کرائی کا کہ کرائی کا کو کرائی کا کو کرائی کا کرائی کے کرائی کو کرائی کا کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کے کرائی کا کرائی کا کرائی کرائی کرائی کے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کا کرائی کرائی

اله سورة بن المراتيل ،

تعبيب بوگيا متفا-يمي وصبهب كدانهوں نے بل دشام كونتح كرنے كے ليے بڑى مرعبت كامنا البردكھا إ ا ورا منبول نے اقعلی کوئرت برستی کی نجاست سے پاک صاف کردیا۔ اوھ دنٹمنان ندانے میں کئی ہے۔ قدس کومسلمانوں سے جیسینے کی کوششش کی تیکن ان کی بیکوشششیں مسلمانوں کی فوتن اورشان م شوكت كيمتا برمين كامياب نه موسكين - صاحب خطط النشام "كيفت بي، " ونیاکونها نه فدیم بی سعے بلا دشام کی اسمتیت کا احساس موگیا تھا۔ یہی وصبہ كه يمال قد جنگجون اور فانخين كالبطور خاص بدف بنتار با مجرور كوعبور كرشنے بوستے فرحوني بيها وستع مشرق اورشمال كي جانب سه بالبيون اور فارسيون سنے صلے سكيے؟ مشرقی مانب سصے غازان کماکوا وزنمیور لنگ ممله آ ورموستے مینوب مغربی مجری مل کی طرف ٓسصے نابلسیوں سنے چڑھا تی کی مغربِ ا ورجنوب مغربی بڑی و مجری استو سسے ابراہیم یا شامصری نے تسلیط جملنے کی کوششش کی ۔ انگریزوں فرنسیسیوں ا ورعربوں سب عربوں سے صنعت کی مرادفیعل بن سب سے سے ، سحصيعن لشكرول سنص بغرب كالمرف سے حماد كركے ليے ذير كميں كرسنے كى كموششش كي رشام تصفرت ممرين خطاب محضرت ابوعبيره براخ بحضرت خالدبن ولببؤموسني بنصيير نورالترين زهجئ صلاح التدبن ايوتي اورسلطان يم مبيسة فانخبن كاجاه ومبلال عمرين عبالعزيزا ورابن ميسيمين مبيسه محبة ين كيشان وتزكت اور مجنت تنصر بلاکونمال برچنگیز فازان اور تنمبر میسیسے تحزیب کاروں کی بھی و کاربو كامنيا بره كيا ہے۔ اله

بلادِ شام کے مسلمانوائم اس امرسے بخوبی آگاہ موکہ نمبارا یہ مقایس علاقہ مہبطروی استے مسلم است مسلم است مسلم است مسلم است است است المرام کا مسکن ا در صنات مسلم المسلم کا مسلم کا ملان قرابا ا

له خططانسام المحركرد على الراا - 17



وه ( ذات ) پاک سیے جوایم ان لیے بندسے کو مسجد والمبنئ خانه عبه سي المقيل به صلحرداگردیم نے برستی کھی ہے گیا۔

سُبِعَنَ الَّذِي ٱسْدِى بِعَبْدِهِ كَبُلًا مين المسجير المحرام إلى المسجير الأقصاالة ي باسكناحولك

المخصرت مسلى التدملية ولم كالمحنى ارتشا وكرا مى ب

طوبى للشام ان ملامكة الوطن شام كي بينونخبرى بوكدهمن كي فرشت باسطة اجنحتها عليه-له اسيربرفشان رسية بير-

اور معيراً خرالزمان مين تمهارا بينهر حضرت مسى عليالتال مسكنزول كامشابره معي كرسكا بجبكه وه امام مهدى كى امامت مين مماز برصيس كيد زمين مين شريعت البي نافذكري كيدا ورانتدتعالى كي وشمنون كم خلاف جها وكرك ان برفتح ونصرت ما مسل كريس تفحه -

تولي شام كصلمانو بمهي مركيا موكيا بهاكتم في زمام اقتلار ولمنيت وميت محريت ارون عيسا ببول ملحدول اورباطمنيول سيع ببروكررهمى سبع وآخرتم سنع بيسيد باوركرلياكه بالمحدا ورسيع دبن لوك سطين كوميودم روود كي يجبر ظلم واستبداد سي آزادكراسكين محد؟ الندتعالي كالمرف سيمين مي منراكا فى سبے كەتم نىصىف صدى سے ميروديوں سے آلام ومعدا تب كانخنترمشق سبنے موستے مور ته و اكبا الممى وفت نهيل آيكهم السحنيقت سيم كا وسوما وسه

خدات الم اس قوم كى مالت مبيدلى مرسوس كوخيال خوداين مالت برسك كا اب مبى وقت سے كتم صدق ول سے الله كل موت رجوع كرولا الله الا الله هيئت م مسول الله مصريم منك متعق ومتى ومتارم ان ثمام اسباب وسائل كواستعمال مين لا وحن مستمها سهرول كوده عظمنت رفنة ماصل موماست موكهمي مصنب ابراميم محضرت استن بمحضرت واقداد معضرت سليمان ليم السلام سكوايام مي ما صلحفى يا يجعظمت انهين فتح اسلام سكوعبرزي مي ماسل منى سدوما ذ لك عَلَى اللّه بِعَرْبُرِهِ

سنه ترمذی ۱/۱۲۱۱م ترندی فراستے بین کدیرمدین حسن سے مستدرک می ٢/٧٨ ملامه الباني فروات بين كدير مدريث محصيد ملاحظ فروايت سلسلة الاما ديث الصحيعة ٥/٣٠ ٥

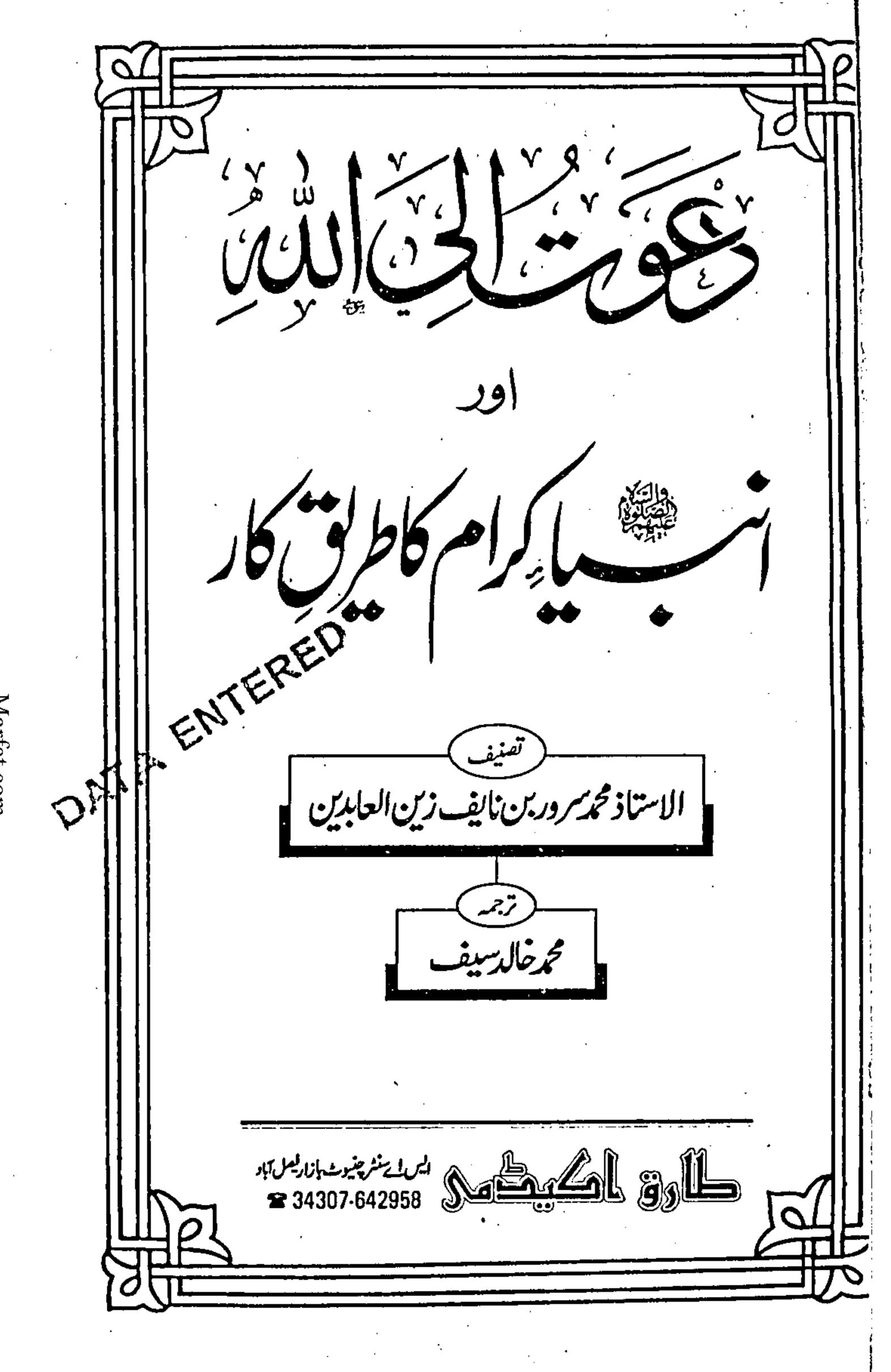